



القرليش كين كيشنز سركلررود جوك أدد وبإذار لاهور

رن: 042-37652546 ، 042-37652546

www.aiquraish.com E.mail:info@alquraish.com

## خوب ہے خوب تر کتابیں جدت اور معیار کے ساتھ بااہتمام محملی قریش

## جمله حقوق محفوظ بي

انتك

میری بهترانی دوست میری بهترانی شیچر، میری بهترانی شیچر، اوک ایکی بست خوبصورست هستی

سومیی عزیر سے منام

برائ پرسید کیمشکری کے ساتھ بوآسٹی میں کرن ہیں ..... اور جوکو آپ نے جمعے بھایا اور سکھایا ہے میں شاید کئی اور سے نہسسیکہ پال .....

# بيش لفظ

مُصحُف .....

يكهانى من نے فى البديہ كسى بدالكل فى البديهد

اس کولکھنے سے بل جومرکزی خاکہ میرے ذہن میں تھا، لکھنے کے بعد وہ ذراسا مختلف تو ہوا ہی ، ممرکر دار ..... جومرکزی کر دار میرے پلاٹ کے ستون تھے ،ان میں سب وہی ہیں جوآپ اس ناول میں پڑھیں گے ،سوائے فرقتے ایراہیم کے۔

فرضتے کا کرداراس کہانی کا بھی بھی حصہ نیس تھا۔ ندمیرے پلاٹ ہیں، نہ ذہن ہیں۔ یہ

کردارائی پہلے منظر ہیں کہاں سے اُ بجرا، ہیں خود بھی نہیں جانتی۔ بس اس کردار نے میرے قلم

سے خودکوخود ہی لکھوایا۔ اس کی شخصیت، کردارسازی، ہیئت ادر مکا لمے تک یہ خود ہی لکھوا تا گیا۔

یہاں تک کہ یہ کردار بوری کہانی بن گیا۔ فرشتے اس ٹاول کی ہیروئن نہیں تھی، مگر اس نے خود کو ہیروئن سے زیادہ مقبول کرلیا۔۔۔۔اور پھراس کا انجام ۔۔۔۔۔اس کا اخیر۔۔۔۔۔ان سب چیزوں کا فیصلہ بھی اس کردار نے خود ہی کیا۔ دمصحف' کا انجام میں نے وہ نہیں لکھا، جوان چھ ماہ میں میرے ذہن میں رہا تھا۔ جب یہ ٹاول خوا تمن ڈ انجسٹ میں جھپ رہا تھا اس کہانی کے انجام میر انجام کا بھی اس کردار نے بی تعین کیا ہے۔

محمل اور فرشتے کی کہانی ہے۔

میں ان تمام لوگوں کی احسان مند اور شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی شکیل میں میری مدد کی۔ میں اپنی ایڈیٹرامت الصبور کی تہددل سے منون ہوں، جنہوں نے اس کے انجام کو آڑا ترجھا، چھوٹے بڑے ہرانداز میں بہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی بھی ہی اس کے بیک کو دیکھتی تھی، مگرمحمل کے تو روز کے دس منٹ اس سیاہ قام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔

ده بھی عجب پُر اسرار کردارتھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آبی جاتے تھے، گر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سرپر دومال بائدھ کر گردن کے چیجے گرہ لگاتی اور پنچ اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت ...... گر چیکیلی آئکھیں ..... کوئی ایسی چیک تھی ان میں کہ کمل بھی ان آئکھوں میں دیکھ نہ بائی تھی، ہمیشہ نگاہ جرا جاتی۔ شاید ڈیڑھ مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ دیکھتی تھی۔ اور ان ڈیڑھ ماہ میں اُس کا انداز ہمیشہ یکسال رہا تھا۔

کرسیدهی رکھ الرٹ ی بیٹی پہیٹی، خاموثی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت پہلے کا لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب .....! سیاہ جلد والی بھاری کی کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جے ہوتے۔ اس کے اعداز ۔ تنہ کچھ خاص جھلکتا تھا۔ کتاب کی حفاظت کا احساس یا شایداس کے بیش قیمت ہونے کا۔

کتاب بالشت بحرمونی تھی۔ صفول کے جھلکتے کنارے پیلے اور ختہ لگتے تھے، بیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ پچھ تھا اس میں۔ کوئی قدیم راز، کوئی پُراسرار کھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی، بہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش کی لڑک سے خاطب ہوی گئے۔ شاید جسس عاجز کرد ہا تھا۔

"ایکسکیوزمی!ایک بات بوچه علی موں؟"

''پوچھو۔'' سیاہ فام لڑ کی نے اپنی چیکیلی آٹکھیں اٹھائیں۔ ''بیہ کتاب کس کی ہے؟''

"ميرى!"

"میرا مطلب ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟" وہ چند کیجمل کا چیرہ دیکھتی رہی، پھر آہت ہے ہولی۔

"ميري زندگي کي کہاني!"

"اجِها....." وه جيرت جِهيا نه کل- "من مجي ، په کوئي قديم کتاب ہے- " "قديم عى ب\_مديوں ملك كائلى كئى تقى-"

"تو آب کوکہال سے لی؟"

"ممرکی ایک برانی وُ کان ہے۔ یہ کچھ کتابوں کے بچے بڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالاتو اس یہ زمانوں کی گردھی۔ ' وہ محبت سے ساہ جلدید ہاتھ بھیرتے کہدرہی تھی۔ اس کے لیوں یہ مرحم ی مسکراہٹ تھی۔"میں نے وہ گرد جھاڑی اور اے اینے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اے تو کسی نے میرے لئے لکھوا کر ادھر رکھا

> محمل منه کھولے اے دیکھ رہی تھی۔ "وحمهيس كيا ولچسي بياس مين؟"

"میں اس کے بارے میں مرید جاننا جا ہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟" وہ بلکا سامتکرائی۔

"تم نے دور کی نی لڑکی ہو۔اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھوگی؟" " محربہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟" وہ بختس اب اے بے چین کرر ہاتھا۔

> ای بل ہارن بجاتوممل نے چونک کرسامنے سڑک یہ آتی بس کودیکھا۔ "ميرا حال...." ده سياه فام لزكي كهدر بي تقي\_

محمل بیک کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔اے جلدی کالج پہنچنا تھا۔

"اورميرامتنقبل بحى - مجھے كيا جين آنے والا ب، يه كتاب سب بتاوي ب-" "میں چکتی ہوں۔" وہ بس کی طرف و کیھتے معذرت خواہانہ انداز میں کہہ کرآ گے بڑھ

> "اس من تبهارا ذكر بعي على!" وه ألنے بیروں مڑی۔

"میرا ذکر؟ .....میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟" وہ سشتدر ہی تو رہ گئی تھی۔
" یہی کہ میں تہمیں ہے کتاب دے دول ۔ لیکن میں تو اسے تہمیں تب ہی دول گ، جب تم تھک کرخود مجھ سے مانگئے آؤگی۔ کیونکہ اس میں تہماری زندگی کی کہانی بھی ہے۔ جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔"

بس کا تیز ہاران بجا تو وہ کچھ کیے بنا تیزی ہے اس طرف لیکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر پڑھتے اس نے بل بمرکو بلٹ کر دیکھا تھا۔

وه سیاه فام لز کی ای طرح مسکرار بی تقی۔

پُراسرار معنی خیزمسکراہ مے محل کوایک دم اس سے بہت ڈرنگا تھا۔

#### **808**

کالی کے بعد وہ اپن دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈی میں سیونظ کاال کے بچوں کو سائنس اور میں سیونظ کاال کے بچوں کو سائنس اور میں سیونظ کا تھی۔ گھر ہی ہی جہور کے بورج میں دیکھا تو تین گاڑیاں آگے بیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کردہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باد جود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبورتھی۔ کردہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باد جود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبورتھی۔ ابہم پچاؤں کے رہم و کرم پہ پلنے والے تیموں کی نصیب بھی کتنے بیتم ہوتے ہیں نا! خود پہرس کھاتی وہ اعمرا آئی تھی۔

ال و فَى حَلَى عَامُونَى دو بهر اُرْ ى ہوئى تقى۔ دوسب كے سونے كا تائم تھا۔ آغا جان، اس كے سب سے بروے تايا، اس وقت تك آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان كى مكى نيند كى باعث بورے گھر كو حكم ہوتا تھا كہ بتا بھى نہ كھڑ كے، ورنہ دو ڈسٹرب ہول گے۔ حكم بظاہر بورے گھر كو اور در حقیقت محمل اور مسرت كوستايا جاتا تھا۔ اور آخر ميں جب آغا جان كى بنگم تائى مہتاب ان الفاظ كا اضافہ كرتيں۔

"اورمسرت! ذراائی بی کوسمجھا دینا کہ جب اُور اُورشہر پھرنے سے فارغ ہوجائے تو گھر آتے ہوئے بین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے براگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی۔ نہ چھوٹے کا لحاظ، نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ! ہماری بیٹیاں بھی کالج میں بڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ! ہماری بیٹیاں بھی کالج میں بڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دنٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

### مصحف 🏶 11

نہ نکلے، جیسے ممل کے۔' وغیرہ دغیرہ تو اسے تو آگ بی لگ جاتی۔

ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ ساعت میں گونجنا تو وہ چونے کے باوجود روازہ آہتہ بند کرتی۔

کین کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ نا گواری سے ناک چڑھائے، اس نے بیک سلیب پہر کھا اور ہائ بیاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح نا شتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا، اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔

ہاٹ باٹ کھولاتو وہ خالی تھا۔رومال پہردنی کے چند ذرّے بگھرے تھے۔اس نے فرت کھولنا چاہاتو وہ لاک کر دیتی تھیں۔ فرت کھولنا چاہاتو وہ لاکڈ تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فرت کے لاک کر دیتی تھیں۔ پہلے مسرت اس کے لئے کھاتا بچا کر ہاٹ باٹ میں رکھتی تھیں، گر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود محرانی شروع کی تھی ،ہاٹ باٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔

تنکیف سے اس کی آنکھوں میں آنسوآ محتے، لیکن پھر صبط کر کے باہر نکلی اور آہتہ سے میٹ عبور کر کے باہر نکلی اور آہتہ سے میٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوئل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہا تنے ہی میں بھے تھے۔

والیسی ہوہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑ ام سے بند کیا۔ فرش ہے پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار بیہ ماری اور صوفے ہے ٹا تگ ہے ٹا تگ رکھ کر بیٹھی نان کہاب کالفافہ کھولنے تھی۔

کے بعر بعد بی آغا جان کے کرے کا دروازہ کھلا اور تنتاتی ہوئی تائی مہتاب باہر

''مل .....!'' وہ گرجیں تو اس نے آرام سے سرا تھایا۔ ''کباب کھائیں گی تائی اہاں؟''

''شٹ اُپ ..... ہزار دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو گرتم .....' '' آہتہ بولیں تائی امال! اس دفت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اُٹھ جائیں گے۔'' وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جعلاتی، بے نیازی سے کھار بی تھی۔ ''تم .....احمان فراموش .....تہمیں ذرا بحر بھی احماس ہے کہ آغا صاحب دن

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بحر کے تھے ۔۔۔۔''

مگر نقرہ کمل ہونے ہے تبل ہی وہ اپنا نان کیاب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا کی تھی۔

> تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئیں۔ اندرمسرت آواز وں پر جاگ چکی تھی۔

"كيا موا بحل! بعالى بيكم كيول ناراض مورى بين؟"

'' دماغ خراب ہے ان کا۔ بیدائش مسلہ ہے۔ آپ کونبیں پیتہ؟'' اس نے بے زاری سے تان کباب کا لفافہ بسترید رکھ دیا۔

''مگر ہوا کیا ہے؟'' ان کی نگاہ پیسل کر لفانے پر گئی۔''پھر باہر سے کھاٹا لائی ہو؟ فرت کی میں .....'' اور پھرخود ہی خاموش ہو گئیں۔

"" میں کھا چکی ہوں، بہتم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے، تم نے پچھ نہیں کھایا۔ "وہ تھکادٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لیے بحرکو مال کو دیکھا۔ سادہ، تھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں، سفید ہوئے کاٹن کے جوڑے میں، سفید ہوئے بال اور جمریوں زوہ چرے والی اس کی تھکی تھکی، بے ضرری مال، جو واقعی اس عالی شان کھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی طلازمہ گئی تھی۔

"ول برامت كياكر وحمل! الله كانام في كركها لو"

" بجمع غصراً تا ہے ان لوگوں پیرامال!"

ہاہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آربی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتارہی تھیں۔

" ناشكرى مت كرو بيا! انہوں نے رہنے كے لئے ہميں حيت وى ب، سمارا ويا

"احسان نہیں کیا، میرے باپ کا تھر ہے۔اے ایانے ہمارے لئے بنوایا تھا۔ یہ برنس، یہ فیکٹر بیاں، یہ سب ابائے خود بتایا تھا۔سب پچھا بائے ہمارے نام کیا تھا۔" "تنہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل! وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں۔" وہ جسے تھک کر

### مصحت 🕸 13

کہدر بی تھیں اور وہ انہیں و کیچ کر رہ گئی۔ بھرسر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کیاب ٹھٹڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑیے گئی۔

\*\*\*

یے شندا، بے لذت کھانا کھا کروہ کچھ دیری سو پائی تھی کہ ٹھاہ کی آواز کے ساتھ کمرے کے دردازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑیژا کراٹھ بیٹھی۔

باہر دیواروں پہ فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آر ہی تھیں۔ کچی نیندٹو ٹی تھی۔ وہ براسا منہ بنائے ، جمائی روکتی اُٹھی۔سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے ابال لیشنے درواز ہ کھولا۔

اس کا اور مسرت کا مشتر کہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا۔ بہت مجھوٹا، نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹھ کہاڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہتھا، اس لئے ان کولا وُنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔

یا ہر لاؤنج میں ناعمہ جا چی کے جھوٹے معاذ اور معیز فٹ بال إدھر أدھر مارتے دوڑتے پھررہے ہتے۔

''تمیز نہیں ہےتم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سور بی تھی۔'' پکن کے کھلے دروازے پے کھڑی، اندر کسی ہے بات کرتی ناعمہ چجی فورا مزیں۔ ''اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ؟.....تمہارا تو کام بی سونا ہے۔ نہ دن ویکھنا، نہ رات، ہروقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔''

ہاں، تو میرے باپ کے پیے سے بیہ بستر آئے تھے۔ توڑوں یا پھوڑوں، میری مرضی۔ اباکی ڈیتھ سے پہلے اسد بچاتو غالبًا بے روزگار تھے نا!''

وہ بھی محمل تھی، سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے ہاتھ روم کی طرف چلی گئی۔ادھر ناعمہ چچی بزبرداتی رہ تئیں۔

منہ ہاتھ دھوکراس نے اپنے سلکی مجورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے

### مصحب 🕸 14

کئے اور بونی باندھی۔ بہت اونجی می بھوری میہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونجی یونی ساتھ بی گردن کے اوپر جھولتی۔

اس کی آنگھیں کانچ سی سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ ' بلا شبہ کھر کی سب ہے حسین اور کتھی۔

ای لئے تو جلتی ہیں بیسب اے ہلی آگئے۔ایک نظرخود پہ ڈالی۔ جیز کے اوپر کھلا سائر تہ اور گردن کے گرد لیٹا دو پٹہ مفلر کی طرت ایک پلو سامنے کولٹکتا اور دوسرا کمر یہ گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفردتھی۔

پین میں تائی مہتاب تکلس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھیں، جو بہت تابعداری سے ایک طرف کر ای میں تیل گرم کر تابعداری سے ایک طرف جائے کا پائی چڑھا کر، دوسری طرف کر ای میں تیل گرم کر رہی تھیں۔اس پہنظر پڑی تو تکلس رکھتے ہوئے ذرالا پروائی سے گویا ہوئیں۔

'' یہ بچوں کے لئے فرائی کر دومسرت! اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کرنہیں آتا تا۔''
'' بجافر مایا تائی اماں! یہاں تو لوگ گھر کے اعمد ہی دوسروں کے مال پید منہ مار نے ہیں۔'' دو اِطمینان سے کہد کر کولر سے یانی کا گلاس بھرنے لگییں۔

"زبان کوسنبالولڑ کی! تؤہہ ہے، ہماری بیٹیاں تو مجمی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔"
"آپ برا مت مانیں بھائی بیٹیم! میں سمجھا دول گی۔" گھبرا کرمسرت نے ایک ہیجی نگاہ ممل پہ ڈالی۔ وہ کند ھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی چنے گئی۔

''سمجما دینا، بہتر ہوگا۔'' اس پہ ایک تنفر بمری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب ہاہر چکی ''سکیں۔ناعمہ چی بہلے ہی جا چکی تعیں۔اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ سکتے ہتھے۔ ''اب یقیناً برتن بھی آپ کوہی دھونے ہوں سکے امال!''

'' دهونجی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پہ؟'' وہ معروف می ایک ایک کر کے تکٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھیں۔

محمل نے ایک ممری سائس لی اور آستینی موڑ کرسنک کی طرف متوجہ ہوئی۔اسے علم تفاکد اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کوئی کرنا ہوگا۔اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

### مصحف 🛞 15

''رہے دو بیٹا! میں کرلوں گی۔''

" بجھے بیتہ ہے آپ کر لیں گی۔ گر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا جا ہتی ہوں۔ " وہ برتن دھوکر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھیں۔

" بمحمل! بير باہر لے جاؤ۔ سب لان میں ہوں گے۔"

وہ بنا احتجاج ٹرالی تھیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔

آغا کریم اخبار کھولے دیکے رہے تھے، ساتھ بی مہتاب تائی اور ناعمہ بچی ہا تیں کر رہی تھیں۔ ناعمہ بچی ہا تیں کر رہی تھیں۔ ناعمہ بچی سب سے چھوٹے بچیا اسدکی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹے غفران بچیا سدکی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹے غفران بچیا ہے بچے کے کہدرہے تھے۔ تفران بچیا اور محمل کے اہا، آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد بچیا جاروں بھائیوں بیں سب سے جھوٹے تھے۔

غفران چپا کی بیگم فضہ چپی برآ مدے میں کھڑی ، اپی بیٹی کو آواز وے رہی تھیں۔ اے ٹرالی لے کرآتا و کیچے کرمسکرائیں۔

''ارے محمل جان! تم اکیلی تکی رہیں، عدایا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کر دا دیتیں ''

فضہ چی، ناعمہ اور مبتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھیں، بلکہ اتی میٹی تھیں کہ جب یہ مٹھاس اپ لبوں سے دوسرے کے حلق بیں اُنٹریلیش تو وہاں کا نے اُس آتے۔

'' اِٹس اوکے۔' وہ بھی بس مسکرا کرٹرائی آگے لے گئے۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کے تھے جو اب کرتیں۔ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتیں، ایک دو چیزیں پکڑا تیں، چولہا جلاتیں، باتیں بگھارتیں اور پھر آستہ سے کھمک جاتیں۔ اس کے بعد لان بی فضہ چی سب کو ایک ایک چیز' یہ چیسیں، میری سامیہ نے بنائی سے۔' اور''میری ندا کے ہاتھ بی تو بہت ذا گفتہ ہے۔' کہ کر چیش کرتیں۔ اس پہمارے تو اور میری ندا کے ہاتھ بی اس دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر فضہ چی سارے قضہ بی سارے قضہ نے کہاں ان کی تعریف تو نہ کرتیں ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر فضہ چی سارے قضہ سے کی یہ بیٹی زبان ہی تھی کہ نہ دہ مجمی ان کو بلیٹ کر جواب دے تی ، نہ ہی پھی جنا سکی میرشہ نہ دہ تو تھیں۔

### مصحنہ 😵 16

''لاؤ ۔۔۔۔۔لاؤ۔۔جلدی کرو۔ دونوں مال بیٹی گئتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔' ''تائی!'آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتیں؟ کم از کم آپ کوہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہ پڑے گا۔'' وہ تیزی ہے کہ کرٹرالی وہیں چھوڑے واپس چلی گئ۔ سب با تمیں چھوڑ کر ادھراُدھر دیکھنے گئے۔

''احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔'' تائی نے ٹرالی اپی طرف تھینجی۔ آغا کریم نگامیں چرا کر پھر سے اخبار میں تم ہو چکے تھے۔

وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی ہے سیر حیاں پھلانگما نیچے آرہا تھا۔ '' جائے لگ گئی؟'' آخری سیر حی اتر تے ،معردف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ ''کھڑی یا عمص رہا تھا۔

'' استیکس لے گئی ہوں، جائے لاتی ہوں۔'' وہ زیادہ غور سے سے بغیر ہاہر نکل عمیا یمل نے رک کرلمہ بحرکوا ہے جاتے دیکھا۔

وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان، وہم اس کے بعد سے اور سدرہ اور مہرین سب
سے چھوٹی تھیں۔ فواد، آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا لمبا، خوش شکل تو تھا بن گر اینک اور دولت کی چک دمک سے حرید پرکشش اور بینڈسم لگتا تھا۔ خاتمان کا سب
سے پاپولر لاکا، جس پہ ہر لاکی کا دل اور لاکی کی ماں کی نظر تھی۔ عدا اور سامیہ ہوں، یا
ماعمہ کی مغرور، نخریلی آرز د، سب فواد کے آگے پیچے پھرتیں۔ رضیہ پھیموتو اپنی اکلوتی
فاکھہ کے مغرور، نخریلی آرز د، سب فواد کے آگے پیچے پھرتیں۔ رضیہ پھیموتو اپنی اکلوتی
فاکھہ کے ایم مفرور، نخریلی آرز د، سب فواد کے آگے پیچے پھرتیں۔ رضیہ پھیموتو اپنی اکلوتی
فاکھہ کے مغرور، نخریلی آرز د، سب فواد کے آگے پیچے پھرتیں۔ رضیہ پھیموتو اپنی اکلوتی
فاکھہ کے ایم مفرور بھی شوق سے کھا تا تھا، سو سے لاکیاں، ماؤں کے بنائے کو'' اپنا'' کہہ کہ
بہت شوق سے پیش کرتی تھیں۔ گر وہ بھی سدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اجمیت کا احساس تھا کہ
بہت شوق سے پیش کرتی تھیں۔ گر وہ بھی سدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اجمیت کا احساس تھا کہ
کے پھرتی تھیں، ورنہ دنان تو بشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر کھا،
منہ کی بوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑھتی رہتی تھیں۔ گر سے جھکایا تھا۔
د بھی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑھتی رہتی تھیں۔ گر سے جھکایا تھا۔

تالائق، نکما، ایف اے میں دو بار فیل ہوکر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ کردی میں مشغول،

### مصحف 🛞 17

سگریٹ کا عادی۔۔۔۔۔اور کہنے والے تو دیے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسا ہے، جہال دن سوتے اور را تمیں جاگتی ہیں۔

وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کیڑے ہے۔ سلیب صاف کر رہی ۔ تھیں۔ ان کی بیائی میں آوھا کب جائے پڑی تھی۔ ان سے پچھ کہنا ہے کارتھا۔ اس نے ٹرےاٹھائی۔

لان میں فضہ بچی کے ساتھ والی کری پہنوا دبیٹھا تھا ادر وہ مسکرا کر بہت توجہ ہے کچھ بتا رہی تھیں اور وہ لا پروائی ہے تن رہا تھا۔ یقینا ندایا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں جائے انٹریل رہی تھی کہ وہ کہدا تھا۔

"ميرے کپ ميں چيني مت ذالنا۔"

''نہیں ڈالی۔'' وہ پنجوں کے بل گھاس پہلیٹھی سب کو جائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ''ارے بیٹا! چینی کیوں نہیں ہی رہے؟'' فضہ چی بہت زیادہ فکرمند ہو کیں۔ ''یونمی پچھ ویٹ لُو زکرنے کی کوشش کر دیا ہوں۔''

''اتے تو اسارٹ ہو۔ اور کیا لوز کرد گے؟'' آرزو ای بل سامنے والی کرس پہ آ بیٹھی تھی۔''اور میری جائے میں آ دھا جمیے چینی مجمل!''

وہ فواد کے بالکل سامنے ٹا نگ پہٹا نگ جڑھا کر جیٹھی تھی۔ چست ساسفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈشارٹ شرٹ ۔ کندھوں تک اسٹیپ میں کئے بال اور گندمی عام ساچہرہ جس کو بہت محنت ہے اس نے قدرے پُرکشش بنایا تھا۔ مگر بہلی کمان می آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھیں۔ وہ ناعمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بٹی

"فن تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل! یہ کباب پکڑانا۔" فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی انگلیاں فواد کے محمل نے فوراً کباب کی بلیث اٹھا کر دینا جائی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے بلیث چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا محمل نے فوراً ہاتھ کھینج لیا۔ وہ بلیث پکڑے یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ چونک کر، سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لیے بھر کا ممل تھا۔ اس نے رخ

پھیرلیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔

نصنہ پچی اور آرزوکسی اور طرف متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لیے محسوس نہ کیا تھا جو آکر گزریھی چکا تھا اور فواد، وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالٹا تھا، جو بنجوں کے بل گھاس پہیٹھی سب کو جائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا ساسر جھکاتی تو بھوری بونی ٹیل اور ادنی گئی تھی۔ درا ساسر جھکاتی تو بھوری بونی ٹیل اور ادنی گئی تھی۔ سرا ٹھاتی تو بونی ساتھ ہی جھولتی اور وہ کانچ س سہری آئھیں، ان ساری لوکیوں کے باس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔

وہ جائے کے سب لیتا خاموشی سے اسے دیکمتار ہا۔

 $\Theta \bullet \Theta$ 

شام میں وہ کمرے میں بند پڑھتی رہی، پھرمغرب ڈھل گئی تو کچن میں آگئی جہاں مسرت پھرتی ہے۔ مسرت پھرتی ہے۔ مسرت پھرتی ہے۔ کنگ بورڈ پہ بیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ پکن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلا وا یقینا انہی کوسیٹنا تھا۔

"امال! بيرتاني امال يا جاچيول عن سے كوئى كھانے كى ذمد دارى كيول نبيل ليتا؟ ميشه آپ بى كيول بناتى بير؟" وه بيرسب و كيوكر بول گئتى -

"تو ہمارا گھرہے بیٹا! میں بیرکروں گی تو کیا ہوجائے گا؟" دور جمک دند

"آپ مکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟"

و دنهیں منطن کیسی؟ "وہ اب جمک کر چولہا جلا رہی تھیں۔

"اجھا بتائیں ۔ کیا بنانا ہے؟ میں کھے کرا دول۔"

"بریانی تو بنانی بی ہے، باتی مہتاب بھائی سے بوچھتی ہوں۔ "اور اس بل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔

'' کھانا بنانا اب شروع بھی کر دومسرت! روز دیر ہو جاتی ہے۔'' مسرت چولہا جلاتے قوراً پلٹیں۔'' جی بھالی! بس شروع کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں،

بریانی کا ویم بیٹا کہد گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟" وہ دوئے سے ہاتھ پونچھتے ان کے

سامنے جا کر پوچھے لگیں۔

" ساتھ مٹر قیمہ بنا دو۔ کہاب بھی تل لینا، اور دو پیر والا اروی موشت بھی گرم کر

### مصحف 🛞 19

"جي، اور ميڻھے ميں؟"

''د کیھ لو۔'' وہ بے نیازی ونخوت ہے گویا ہوئیں۔'' پڈیگ بنا لو۔ یا ڈبل روٹی کی کھیر۔'' وہ ایک اچنتی نظر اس پر ڈال کر بلٹ گئیں۔

''ایک ٹائم پہ دیکیچے بحر بحر کے آپ تین ، تین جار جار ڈشز بناتی ہیں ، گر رات کے لئے بچھ بچتا ہی نہیں ہے۔'' وہ ستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی۔

"تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں پر کت ہوتی ہوئی ہے کہاں ہے کہا کہال برکت ہوتی ہے بیٹا؟" ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی اور وہ کہد کر پھر سے کنگ بورڈید جھک تنگیں۔

وہ بالکل چپ ی ہوگئ۔ واقعی کیوں یہاں دیکیج کے دیکیج ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جائے تھے؟ اس نے تو تجمی اس پہلو پہسو چا ہی نہ تھا اور اماں بھی ان کے ہرظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ جاپ سے جاتی تھیں۔

" ہمارا مال!" ول میں ایک کا نئا سا چہھا۔ گیارہ برس قبل ابا کی ڈیٹھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری برنس ایمپائر، سب ابا کا تھا اور بیہ آغا کریم خان، بیداجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران جیاا یک معمولی سی کپٹی میں انجینئر مجرتی تھے اور آرز و کے والد اسد جیا، وہ تو وسیم کی طرح تھے: بے دوزگار، سیمتے ، کھٹو اور نالائق۔ پھر کیے ابا کے جہلم کے بعد وہ اپنے کی طرح سے دوزگار، سیمتے ، کھٹو اور نالائق۔ پھر کیے ابا کے جہلم کے بعد وہ اپنے اسے کہ کمر خالی کرکے باری باری ادھر آن بیے۔

سا قا ابراہیم کا گھر'' آغا ہاؤی' نین منزلہ عالیتان ، کل نما کوشمی تھی۔ پیلی منزل پہ اسد
آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا ، بالائی پہ نضا جا جی نے اور سب سے اوپری منزل پہ اسد
بیا کی فیملی کا بضنہ تھا۔ وہ چند دن کے لئے آئے تھے، گر پھر وہ چند دن بھی ختم نہ ہوئے۔
بیا کی فیملی کا بضنہ تھا۔ وہ چند دن کے لئے آئے تھے، گر پھر وہ چند دن بھی ختم نہ ہوئے۔
بات بے بات جگہ کی کی کا روٹا رویا جا تا ، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈروم سے مسرت اور محمل کو
نال کر اسٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھیں ، شاید نو دس برس کی ، گر جیسے
ناکل کر اسٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھیں ، شاید نو دس برس کی ، گر جیسے
جیسے شعور کی منزلیں بارکیں تو اعربی اعدر لاوا کیکا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا ، اس نے د بنا

### مصحف 🍪 20

جھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردول کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی، گرتائی چیول سے برابر کا مقابلہ کرتی اور کرنز تو کسی کھاتے میں نہ تھیں۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس یہ ختیال بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے کتی تھی، گرتائی امال وغیرہ دوسرے حربے بھی استعال کرتے۔ جب سے اس نے اپنے ذاتی جیب خرج کے لئے ایک دوست کے والد کی اکیڈی میں ٹیوشنز دین شروع کی تھیں، اس کو گھر والیسی میں دیر ہو جاتی اور نیتجنا یا تصدا اس کے لئے دو پیر کا کھانا ندر کھا جاتا۔ ایک دفعہ امال ایک روثی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، گرتائی مہتاب کی نگاہ پڑئی گئی اور گھر میں بھو نچال ہی آ گیا۔ وہ وہ با تیں سائیں مسرت کو، ایسے ایسے "چوری" کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر بھی اس کے لئے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سیس۔ اس لئے کرتی تھیں تا کہ وہ ٹیوشن چوڑ دے اور جو پندرہ سو روپیہ اس شایہ تائی بیہ سب اس لئے کرتی تھیں تا کہ وہ ٹیوشن چوڑ دے اور جو پندرہ سو روپیہ اس

اور نیوش کی اجازت بھی تو کتی منتوں ہے اے لی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکھڑ گئے۔لین اس کا فقرہ کہ '' ٹھیک ہے، آج کی تاریخ ہے، لائے آغا جان! میری پاکٹ منی نکا لئے۔گر وہ اتن ہی ہوجتنی سدرہ اور مہرین بائی کو لئی ہے۔ کیونکد اگر جھے پاکٹ منی نہ کی تو جی سدرہ اور مہرین کے ہرا چھے اور مہتے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔' اور وہ بہلی دفعہ اتی جوٹی ہوکر بولی تھی کہ مزید دس منٹ کی بحث کے، بعد اے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جواماں نے یاد ولایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں، تو وہ یہ سوچ بغیر نہ رہ کی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس میں سالہ لڑکی ہے خاکف ہیں۔ اگر بھی جووہ اپنا حصہ ما تکنے کھڑی ہو جائے تو .....تو کیا ان کا مال کھاتے ہیں، تو وہ عدالت کا فیملہ اپنے حق میں نہ کراسکیں گے۔ اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ میں سالہ لڑکی آئی باہمت ہے کہ وہ انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ میں سالہ لڑکی آئی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرن کے کہ اسے ماہراور حال باز کھلاڑیوں کوائی انگلیوں پہنچا سکے؟

جواب ایک زوردار ''نبین'' تھا۔ وہ بھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نبیں ہو سکتی تھی۔لیکن .....اگر بھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی وُکھتی رگ جسے

د ہا کروہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے ،تو کتنا مزا آئے......گرالیں کیا دُکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟

''بات سنو!'' مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھا نکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی رو ہے چوکی۔

''فواد کہہ رہا ہے، میٹھے ہیں جاکلیٹ سوظے ہونا جا ہے۔ بول کرو، ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو۔ اور ہاں، کوئی کی نہیں ہونی جا ہے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔'' بہت مان وفخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ سنگیں اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی رواسی ایک نکتے یہ منجمد ہوگئی۔

"ميرا بيڻا.....ميرا بيڻا!"

تو آغا جان اورمہتاب تائی کی کمزوری، دُکھتی رگ اور ترپ کا پتا، سب سیجھ''فواد'' ہی تھا۔

ادراگر.....اگر جویہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آجائے.....نو؟ ''محمل! بیآلو کاٹ دو۔میرا خیال ہے، آلو انڈے بھی بنالیتے ہیں،سب شوق سے ''ترمیں''

"ہوں۔" ووسوج میں گم ان کے قریب آئی اور آلو جیلئے گئی۔ مسرت نے بریانی کا مسالا بنایا، قیمہ مٹر بھی کئنے کے قریب تھا۔محمل نے شامی کہاب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد رائنۃ، سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے گئیں۔

"فواد کے لئے سوفلے بنا کرفریج میں رکھ دیا تھا نا؟"

" بی امال! آپ فکر بی نہ کریں۔" وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لیے بھر کومبوت ہونا یاد آیا تھا۔ جونلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں، وہ ممل کونیس دہرانی تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوا فی تھی، اس نے فیصلہ کرلیا تھا۔ فرا دیر کو وہ ہاتھ ۔ ک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی دی دیکھیں۔

### مصحف 😩 22

آرزوای چست لباس میں ٹانگ پہٹانگ رکھے بیٹی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرہ اور مہرین بھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرہ اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرہ چوہیں برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی، اس کی کو پورا کرنے کے خوب سارا میک اپ اور جیواری گھر میں بھی زیب تن کئے رہتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کروار کھی تھی، بھر بھی زیادہ فرق نہ بڑا تھا۔

تئیس سالہ مہرین کا البتہ قد جھوٹا تھا۔ کافی مچھوٹا۔ ادر بال بے حد گھنگھر یا لے۔ وہ سارا سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹو کئے آنہ ماتی رہتی ۔نقش اس کے سدرہ کی نسبت بہتر تھے۔

نضہ پچی کی عمااور سامیہ بیں ہے تدا ہوئی تھی اور سامیہ چیوٹی گر سامیہ اپنے بے صد
لیے قد کے باعث بوئی لگتی تھی۔ مہرین اس ہے ای باعث خار کھاتی اور سامیہ بھی ماں
کی طرح میٹی میٹی یا تول میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ عما کی شکل ذرا
اچھی تھی ، سانولی رنگت پر بوئی بوئی آئھیں اسے قدر سے میتاز بناتی تھیں اور تبھی آرزو
اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جاتی تھی کہ فواد کے لئے اس کے مقابلہ ہے سامیہ کمزور جبکہ
عماایک مضبوط امید دارتھی۔

فواد کی بہنیں سدرہ ادر مہرین تو بی۔اے کر کے بی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں جبکہ بائیس سالہ سامیہ، تئیس سالہ عما بی۔اے کرنے کالج ادر تئیس سالہ آرزو ماسڑز کے لئے یونیورٹی جاتی تھیں۔آرزوم مرکر باس ہونے دالوں میں سے تھی اور اس کے یونیورٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ میسفارشیں سدرہ اور مہرین کے وقت بھی کام آجا تیں اگر جو آئیس پڑھنے کارتی بحر بھی شوق ہوتا۔

''بات سیں۔''اس نے بظاہر عجلت ہیں سب کو مخاطب کیا۔''رات کھانے کے لئے سونظے بنانا ہے،آپ لوگوں میں سے کوئی ہمیلپ کرائے گا؟''

" ارزونے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارائیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹکس کھر ج رہی تھی، لمبی می سامیہ فورا فون کی طرف متوجہ ہوگئی۔ مہرین نے چیرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرہ بہت انہاک سے ای وفت نی وی دیکھنے گئی۔ '' چلیں، فائن۔' وہ واپس کین میں آگئ۔ ڈاکننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔

محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کری پیموجودتھی، جو آغا جان کی سربراہی کری کی بالکل سیدھ میں تھی۔مسرت اوھراُوھر چیزیں پکڑاتی بچررہی تھیں۔

'' میٹھا لے آؤ۔'' کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے ممل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جموٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئے تھیں۔

''میٹھا تو آج نہیں بنا۔'' وہ بہت اطمینان سے باآواز بلند بولی تو سب چونک کر اے دیکھنے لگے۔

" "مكر..." فواد نے ألجے كر مال كو ديكھا۔ " ميں نے كہا تھا كہ جاكليث سو نظے بنانا

" بى مرآب كا جاكليث سو ظفينيس بنا-"

"محمل! بدكيا برتميزي هي؟" تائي امال نے كمركار

"برتیزی؟ .....فواد بھائی! آپ ہے کھانے کی ڈشز گئیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو، کہاب، سلاد، رائند۔ ذرا گن کر دیکھیں، بیسب امال نے اکیلے بنایا ہے۔
میرے ایگزا مر مورے ہیں، میرے پائی دفت نہیں تھا کہ بنائی۔ اور آپ کی ان بہنوں ہے کہاں بھی کہ فواد بھائی کے لئے سوظے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، گرسب نے انکار کر دیا۔ اب اتناسب کرنا اور اوپ سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دول کی یا اگر میری مال کی تھی سے بڑھ کر آپ کو اپنا شمیٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دل یا اگر میری مال کی تھی سے بڑھ کر آپ کو اپنا شمیٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دی ہول۔ امال! ..... امال!" اس نے آواز لگائی اور جہال الرکیاں بے چینی سے پہلو برل رہی میں اور مہناب تائی کی تھی سے بہلو

#### مصحف 🛞 24

''ہاں ٹھیک ہے۔'' آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہات ختم کرنا جا ہی۔ جوان بیٹا جو اُن سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کر در لگ ری تھی۔ مہتاب تائی بہلو بدل کر رہ گئیں۔ ناعمہ چی زیر لب کچھ پڑ پڑ ائیں۔ اور تو اور فضہ چی بھی خاموش می ہوگئی تھیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔

وہ اظمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئتھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہوسکا کہ کیا ہوا ہے۔ اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کرممل کو بھی ڈائٹا مگر وہ پروا کئے بغیر کتابوں میں سر دیئے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقینا تائی نے بہت سائی تھیں، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کرسکی تھیں۔ اس کی گھر میں تائی نے بہت سائی تھیں، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کرسکی تھیں۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرف ایک مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرف واری کی تھی ، سو بہت سی خواتین رات کو گوھے ہوئے سوئی تھیں۔

صبح کالج بس کے لئے وہ اسٹاپ پیر کھے بیٹج کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر می اُلجما تھا۔

بینی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اس طرح بیٹھی تھی۔ محود میں رکھی کتاب کے کناروں پہمضوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی دو

وہ جمائی روئی بیٹھ بی گی اور بے دلی سے بس کا انظار کرنے گی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتہ جینز کے اوپر بہن رکھا تھا اور بال او نچی پوئی بس بندھے تھے۔ سوچ و بیں فواد کے اردگر دگھوم رہی تھی۔ ضح وہ جلدی تکئی تھی، تب تک وہ نیچ نیس آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہتھا، جو تھی تو غفران بچیا، فضہ پچی کی آ ماجگاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پہندیدہ تھا، جو وہ اس کو عرصہ پہلے الاث کر دیا گیا تھا۔ فضہ پچی کی دو بیٹیاں اور ایک جیئے سو دہ اس کو عرصہ پہلے الاث کر دیا گیا تھا۔ اور بی تو محمل کا دل بی اور ایک جیئا حسن ہی تھے، سو دہ کمرہ ان کی ضرورت سے ذاکد تھا۔ اور بی تو محمل کا دل بی جانبا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا بی اس کے لئے تھا، جگر .....

سیاہ فام لڑکی ای خاموثی ہے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو إدھر اُدھر گردن تھمائی۔سیاہ کتاب دیکھ کرکل کا داقعہ باد آیا۔

"بیکتاب کب می تقی آپ کو؟" بغیر تمہید کے اجا تک سوال۔ اس اڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔

"دوسال يهليه"

"يكس نے آپ كے لئے خصوصاً جھوڑى تھى؟"

" ہے کوئی۔ "وہ ذراسامسکرائی۔موٹی آنکھوں کی چک بردھ گئی۔

" آپ کواچھا لگتاہے وہ؟" اس نے غور سے اس چک کود مکھ کر کہا۔

"بهت زيادهـ"

''آپاے کیے جاتی تھیں؟ ...... میرا مطلب، بیتو مدیوں پرانی کتاب ہے۔'' ''بیر میں انترین '''

"بن میں جانتی ہوں۔"

"اور سے کتاب ..... ہے آپ کو آپ کا ماضی ، حال اور مستقبل کیے دکھاتی ہے؟"
"اس میں سب لکھا ہے۔ گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ چین آنے والا

ہے اور مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، مب لکھا ہے۔

محمل کا دل زور سے دھڑ کا۔ وہ سیاہ قام لڑ کی اے بہت عجیب بات بتا رہی تھی۔ جانے کیسی پُراسرار، بعید بھری کتاب تھی وہ۔

" آپ کواس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟"

"جتنا تمہاری سوج سے بھی ادیر ہے۔"

'' پھر آپ کے تو بہت مزنے ہوں گے۔ آپ اس کو پڑھ کر سب مجھ جان جاتی ہوں گی۔''

"ال، مراس من مجومل میں مہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ای موتی ہے، جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔"

''عمل….عملیات….؟''وہ چونگی۔اعدر کوئی الارم سا بجا۔ بیتو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی تھی ،اس سے ذرااحر از برتنا جائے۔

" الله " الله فام لڑی مسکرائی۔" جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مشی میں آجاتے ہیں اور ہر شے اس کے لئے تعظیر موجاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگرتم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تہہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال ادر مستقل نظر آنے گئے گا۔"

''اور۔۔۔۔۔اوراس کے بعد؟'' وہ تحرز دہ ی سوال کئے جاری تھی۔ ''اس کے بعدتم اس کتاب کو جھوڑ نہیں سکتیں، تمہیں اپنی زندگی اس سے بائدھ کر ہی گزار نی ہوگی۔''

''ادراگر میں اے چھوڑ دوں تو؟''

''تو تم تباہ ہوجاؤ گی۔تمہاری ہر چیز ، ہر محبت ،سب تباہ ہوجائے گا۔اس کو لے کرتم چھوڑ نہیں سکتیں ۔ بیسب اتنا آسان نہیں ہے۔''

محمل گھبرا کراُٹھ کھڑی ہوئی۔''میری بس....''ای بل بس قریب آتی نظر آئی، دہ دوڑ کربس کی طرف جانے گئی۔

''تم ایک دن ضرور آؤگی میرے پاس۔'' سیاہ فام اڑکی مسکرائی تھی''تم ایک دن ضرور گزگر اگر میہ کتاب مانتخے آؤگی۔ میں جانتی ہوں، تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو۔ تمہارا دل زخی اور ہاتھ خالی ہیں۔ اور جس دن بید دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا، میں تمہیں بیہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آگئی ہے۔''

وہ خوف زوہ ی بس کی طرف لیکی تھی۔ آج راڈ پکڑ کرا غرد چڑھتے اے بیتھے و کھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔

### **808**

شام کواس نے بہت محنت سے جاکلیٹ سو ظے بنایا۔ اور جب وہ خوب مندا ہو میا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیر صیاں چڑھنے گئی۔ ابھی دوسری سیر می پہ بی تھی کہ آرز وینچے آتی دکھائی دی۔

"بيكس كے لئے ہے؟" وہ ماتھے يہ بل ڈالے ليے بمركورى - "فادى كے لئے ر

'' بی ۔ انہوں نے کل کہا تو تھا، میرے پاس ٹائم کہاں تھا۔ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنائی دیا۔'' اس نے بے نیازی سے شائے جھکے۔ وہ دوسری سیڑھی پہ ٹرےا تھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اُتر ہے اور دہ اوپر جا سکے۔

"اور ڈز کی تیاری کر لی تم نے؟" آرزوزیے سے اُر کراس کے بالکل سامنے آ

### مصحف 🛞 28

کھڑی ہوئی۔

"امال بناری ہیں۔"

" تورمه بناليا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا۔ تم نے چیک کیا؟"

" آب سید هے سید هے کهہ دیں کہ میں چلی جادُن اور آب بیرٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے تمبر بنالیں تولیں، پکڑیں۔" اس نے ٹرے زور سے اسے تھائی۔" جھے اور بھی کام کرنے ہیں۔" وہ کھٹ کھٹ سٹرھیاں اُٹر کر کچن کی طرف چلی گئی۔

"برتميز-"وه بزيزائي-

مرتمل کومعلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا اور اب آرز و جو جا ہے کر لے، وہ جانبا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا جاہ رہا تھا۔

اور پھر ہی ہوا۔

رات کھانے پہ جب سرت نے جاکلیٹ سونظے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پا ملے ڈالا۔

"بيتم نے بنایا ہے محمل؟"

" بی \_ " وه سادگی سے بولی \_

آرزونے تا گواری سے پہلو بدلا۔

"بہت شیسٹی ہے،تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بنا تیں؟"

"اتی فارغ نہیں ہوں میں ،سوکام ہوتے ہیں جھے۔ایگزام ہورہے ہیں میرے۔
دل کرے گاتو بنا دیا کردں گی، درنہ سب جانتے ہیں، محمل سے یہ بی حضوریاں نہیں
ہوتیں۔اماں!ایک بھلکا جھے اُٹھادیں۔ "وہ معروف ی اماں کے ہاتھ سے بھلکا لینے گی،
جسے اسے فواد کے تاثرات کی بردائی نہو۔

وہ تائیداً سر ہلا کرسو فلے کھانے لگا تکر بار ہار نگاہ بھٹک کراس کے موقی چبرے پہ جا کئی تغییں، جو بہت تکن می ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تقی۔سو فلے کواس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔

### مصحف 😩 29

وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دو پہر کے جھوٹے برتن دھورہی تھی، جب سامنے بڑی کی کھڑی کے پار آسان پرسرئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک آشنج پلیٹوں پہ مارتے ہوئے اس ساہ فام لڑکی کے متعلق سوچ جارہی تھی، جس ہو و گزشتہ کچھ دنوں سے احتر از برت رہی تھی ۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ جاتی اور بین پہ بیٹھنے کے بجھ دنوں سے احتر از برت رہی تھی ۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ جاتی اور بین پر بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہوجاتی۔ نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی ۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد دالی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا ۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد دالی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا ۔

باول ذرا گرجے تو وہ چونگی۔ نیلگوں سنہری شام پہ ذراسی در میں چھایا ہو گئی تھی بجلی چیکی اور بیکا بیک موٹی موٹی بوئدیں گرنے لگیں۔

محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھے کر اس کا دل یونہی مجل جایا کرتا تھا۔

'' محمل! جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ ۔۔۔۔' تائی مہتاب جو برآمہ سے میں کری پہ بیٹھی لڑکیوں سے کپ شپ میں معروف تھیں، اسے آتے دیکھ کرتھم صادر کرتے کرتے رکیس۔اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لیے بھرکوسو چا اور پھر تھم میں ترمیم کردی۔'' بلکہ جاؤ، بکوڑ ہے بنا کرلاؤ۔ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو۔اور معاذ،معیز کے لئے آلو کے چیس فرائی کرلو۔''

ال کے چبرے یہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو کھا۔

« محرتانی! ایمی کیسے؟ وہ بارش..... بعد میں کر دوں گی۔' وہ منه منائی ۔

''ہاں تو ہارش کے لئے ہی تو کہہ رہی ہوں۔ جاؤ شاہاش! جلدی کرو۔اور ندا! یہ سوٹ پھرتمہیں کتنے کا پڑا تھا؟'' وہ ندا کے دو پٹے کوالگلیوں میں مسل کرستائشی انداز میں یو جھد دہی تھی۔

''صرف ڈیڑھ ہزار کا تائی! میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں۔ وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کامپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پہتو ہررنگ ہی

### مصحف 🛞 30

ممل جاتا ہے۔"

وه آئيل مس مصروف ہو گئ تھيں۔

محمل بیر پٹنی اعدا تی۔ آلوچیل کر کائے، بیس کھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگائی۔

''مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پیند ہیں۔'' ''بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔'' اس نے زور سے چھری سلیب پہنٹی۔ آلوقلوں میں کائے تھے۔اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں، پیاز بھی کاشنے پڑیں گے۔ کا نے ستے۔اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں، پیاز بھی کاشنے پڑیں گے۔

شدت بے بی سے اس کی آنکھول میں آنسوآ کے تھے۔ آج امال بیار تھیں، مبح سے بخار تھا، سواگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیاری میں اٹھ کر کرنا پڑتا۔ وہ نال بھی نہ کرسکتی تھی،

پیاز کا شنتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گانوں پہسل رہے ہتھے۔ تب ہی فواد، مال کو بکارتا کچن کے کھلے درواز ے پے ٹھنگ کررکا۔

کملی جینز پہلسائر تہ اور گردن کے گردمفلر کی طرح دو پٹہ لیلنے، بھوری او نجی ٹیل باعد ہے وہ سر جھکائے کمڑی کنگ بورڈ پہٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسوگانوں پہ چک رہے ہتے۔

'' محمل!'' وہ بے چین ساقریب چلا آیا۔'' کیا ہوا،تم رو کیوں رہی ہو؟'' ''میری مرضی۔ آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔'' فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے کھلا کر وہ تڑنے کر بولی۔

" پھر بھی کسی نے پہلے کہا ہے؟"

"يہال كہنا كوئى نبيل ہے، سب تھم صادر كرتے ہيں۔" اس نے چھرى والے ہاتھ كى پشت سے كال صاف كيا۔" اور جھے سے ابھى كوئى بات نہ كريں، ہيں بہت غمے ميں ہول۔ يا تو چھرى مار دول كى، يا چوڑول ميں زہر ملا دول كى۔"

''اچھا!'' وہ پہتہ ہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کراہے ویکھنے لگی۔

### مصحف 🍪 31

"آب كيول بنيے؟"

'' کچھنبیں۔ خیر، بناؤ کچوڑے۔ اور کمس والے بتانا۔'' وہ اپنی ببند بتا کر لمے لمبے ڈگ بھرتا باہرنکل گیا۔

اس کے آنسو پھر سے بہنے نگے۔ جانے کس بھول بن میں وہ بیسوج بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آگیا تو ....اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے۔ بے جس ،خودغرض مطلی۔

اور جب تک پکوڑے ہے، بارش ملکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآ مدے میں بیٹھے دومنٹ میں ہی پکوڑے چیٹ کر گئے تھے اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پہ کے جانے کا بلان بنار ہا تھا۔

''تم لوگ بھی کیا یاد کرد گے ،کس تنی سے پالا پڑا تھا۔'' وہ ٹا نگ پہٹا تگ رکھے بیٹھا فرضی کالرجھاڑ کر کہدر ہاتھا۔

حسن، نصبہ بچی کا بیٹا اور ندا، سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل بیس ندا ہے مشابہ تھا، بوی بوی بوی کر گئش آنکھیں اور سانولی رنگت۔ البتہ عادتوں بیس وہ قدرے مختلف تھا۔ اس نے نصبہ کی میٹنی زبان تو مستعار لی تھی، محرکڑ وا دل نہیں لیا تھا وہ گھر کا واحد فردتھا، جو دل کا بھی اچھا تھا۔ زم کو، صاف دل اور ہینڈسم۔

ابھی ابھی وہ آنس ہے آیا تھا ادر کوٹ کری کے بیچھے نکائے آسٹینیں فولڈ کئے بیٹھا وہ تھکن کے باد جود سب کوآؤ ننگ یہ لے کر جانے کی دعوت دے رہا تھا۔

''کون کون جلے گا؟'' سامیہ بلند آواز میں پوچھنے گلی تو محمل بھی ول میں مجلتی خواہش کے باعث قریب آمنی۔

" میں بھی چلوں گی۔"

سب نے رک کراہے ویکھا تھا۔

کندھے پہ پرس لٹکائے، ہالوں کو ایک اسٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزونے، جو اندر سے باہر آرہی تھی ہے گئے اندر سے باہر آرہی تھی ، قدرے نا گواری سے اسے دیکھا۔''ان کو بھی بیشوق ستانے لکے ہیں۔''اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ ہولئے لگے۔

#### مصحف 🍪 32

"تہاری جگہ نیں ہے گی۔"

"تہاری جگہ نیں سے کر جارہ ہیں،سب کی سیس پوری ہیں۔"

"تم باہر جاکر کیا کروگی؟" سدرہ تشخوانہ نئی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کا پی۔" بیٹا جان!

آپ کے تو ایگزام ہو رہے ہیں۔" فضہ چی بہت فکرمندی اور بیار ہے اسے دیکے رہی تصیں۔" خوب ول نگا کر پڑھو۔ آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں۔ جاؤ شاباش!

کورس کم اذکم دو دفعہ ضرور ریوائز کرنا، ابھی شروع کروگی تو رات تک پورا ہوگا۔"

تائی مہتاب نے فضہ چی کی بات تم ہونے کا انظار کیا اور پھر تیزی ہے بولیں۔

"نال تم نے باہر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرا ہے کر کے بستر پہ پڑی ہے، کوئی پوچھے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں تو ڈرے جاتے ہیں۔"

فواد نے لیے بحر کو پچھ کہنا جاہا، پھر خاموش رہا اور حس جو خاموش سے ساری فواد نے لیے بھر کو پچھ کہنا جاہا، پھر خاموش رہا اور حس جو خاموش سے ساری

"كونى محمل سے بھی تو ہو جھے كدوہ كيا جائى ہے؟"

" ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں۔" تائی گڑ کر بولیں۔ حسن کھے بحر کو بالکل چپ ہوگیا۔ مکر فضہ نے بیٹے کے جماڑے جانے پہ داشتے برا مانا۔

''جاؤ،تم اندر جاؤ'' وہ بس اتنا ہی کہ سکیں۔ تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے س سے باہرتھا۔

وہ پیر پنجنی بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک پے سر جھکائے پکھُوٹ پکھوٹ کر رونے لگی۔

کافی دیر بعد رویتے رویتے سراشایا تو کھڑکی کے پارڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائی الیس دکھائی دی۔اس میں ایک دولوگوں کی جگہتو واضح طور پہ بن جانی تھی۔

ہے اختیار اس کا دل جاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے۔ اور کاش وہ ایسا کرسکتی۔

⊕0⊕

ساری رات وہ و تفے و تفے سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ ٹھیک سے سو پھی نہ کی۔ مبح

### مصحف 🏶 33

اٹھی تو سر بھاری سا ہور ہاتھا۔ بمشکل ہی ایک سُو کھا تو س اور جائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔

اسٹاپ بیہ معمول کی تھنڈی صبح اُٹری تھی۔ جینج بیہ وہ سیاہ قام لڑکی ویسے ہی جینجی خاموثی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پرمضبوطی ہے جے تھے۔

آج وہ قدر ہے تھی تھی اور پڑمردہ تھی، سو جا کر بینی پیٹے ہی گئے۔ دس منٹ ہی کا نئے تھے تو اتنا کیا احتر از برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذراس گردن اس کی جانب موڑلی۔ ''رات کوٹھیک سے سوئی نہیں؟''

"بس ایسے بی۔" وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔

سامنے سڑک خالی تھی۔ دوسری طرف اِ کا دُ کا لوگ بس کے نتظر نہل رہے تھے۔ ''لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟''

اس نے چونک کراہے دیکھا۔

" آپ کیے کہ عتی ہیں؟" مخاط انداز میں یو جھا۔

'' تمہارے چہرے پہلکھا ہے، تمہارا دل عملین اور روح بوجل ہے۔ تم تکلیف میں ہوادرلوگوں کی ہاتیں تم سے برداشت نہیں ہوتیں۔ ہے تا؟''

''معلوم نہیں۔''اس نے بظاہر لا پر دائی ہے شانے اچکائے۔البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا۔

''اورتم منتقبل کے بارے میں خوف زوہ اور ماضی کے بارے میں عمکین ہو ثاید۔'' ''شاید۔''اب کے دہ داضح چونگی تھی۔ بے اختیار ہی لیوں سے پیسلا تھا۔

''تم اپنامستقبل اورانی تمام پریشانیوں کاحل جانتا چاہتی ہو۔ کچھ ایسا ہوجس سے
سے تہمیں ننگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے چھھے بھرنے لگیس، تمہارا محبوب تمہارے
قدموں میں آگرے، مال و دولت تم پہنچھاور ہو جائے، تم سب کواپٹی مٹھی میں کرے ونیا
سے راج کرو، کیا تم بہی نہیں جا ہمیں؟''

" إلى-" محمل نے بے بی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح بیکھل رہاتھا۔

وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دُکھتی رگ کو اینے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ ''میں کہی جاہتی ہوں۔''

"ادراگر میں تنہیں کھالیا دے دوں تو؟"

"کیا ہے... ریے کتاب؟" اس نے جھکتے ہوئے پوچھا۔اے لگ رہا تھا، وہ زیادہ دیر تک resist نہ کریائے گی۔

''ہاں، اگرتم نیے کرلوگی تو سب کچھتمباری مٹی میں آ جائے گا۔ سب پچھ۔''ممل منذ بذب ی لب کیلئے گئی۔ اس لڑکی کی باتنیں بہت پُرفریب، بہت پُرکشش تھیں۔ اسے لگا، وہ جلد ہی پیسل پڑے گی، بہک جائے گی۔

"کیابیرس اتا آسان ہے؟"

''شایر نہیں۔ تہہیں اس کتاب کے مل کرنے میں بہت مشقت کیے گی، محرایک دفعہ سیکھ جاؤگی تو سب آسان ہوجائے گا۔ زندگی مہل ہوجائے گی۔ ادر پھر جن کے لئے تم روتی ہو، وہ تمہارے لئے روئیں گے۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔''
بس کا تیز ہارن اے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونی ادر بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دس منٹ ختم ہو بیکے تنے۔

"میری بس...."

"جادَ-"سياه فام لزگيمسکرا دي۔

وہ تیز تیز قدموں ہے چکتی بس کی جانب بڑھ گئے۔ دل ابھی تک زور زور ہے دھک دھک کررہاتھا۔

'محبوب قدموں میں،لوگ مٹی میں، دولت نچھاور، اور ونیا پہرائ .....' 'کیا بہسب ممکن تھا۔۔۔۔؟' وہ اس کے کہے سجے الفاظ پہسارا راستہ غور کرتی رہی تھی۔ لیکن پھر ہار بارخود کو جھڑک دیتی۔

بے کا لے علم سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام ہتھ، اے ان میں نہیں پڑنا جائے۔اے ایساسوچنا بھی نہیں جائے۔

كالح كے دردازے يه أترت موئ اس نے فيملد كرليا تھا كدوه آئنده اس سياه

### مصحف 🍪 35

فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ بینچ پہ بیٹھے گی، نہ بی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈرتھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفرین لی تو شاید دہ اسے قبول کر کے کی ایسے کم نام راستے پہ نکل پڑے گی، جہال سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔

اُس روز سدرہ کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ بیہ خبر مسرت نے اے تب وی، جب وہ گھر مجران کی مال کی اسے تب وی، جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اورلڑ کیوں کی بھر تیاں دیکھ کر جیران کی مال کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سہ پہر میں لا وُئج کا دروازہ آ ہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں ساٹا اور ویرانی جھائی ہوتی تھی اور آج .....

لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے حصت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرہ ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کواز سرنو تر تیب دے رہی تھی۔ ندا، مال کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین، مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی، جو ٹیرس میں ٹا تگ پہٹا تگ رکھے بیٹھی، کانوں پہ واک مین لگائے، کسی میگڑین کے ورق اُلٹ رہی تھی۔ بے پروا، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوب صورت نہیں، ورنہ شاید وہ آسان سے نیچے نہ اُترتی۔

"رشته سدره کا ہے اور بیخود فرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے، مطلب؟"
"اونہہ..... آہت ہولو۔" مسرت نے گھبرا کر إدهراُ دهر ویکھا، پھر آہت ہے بتانے لگیں۔" دراصل بھائی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرہ کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصا کسی کا نام نہیں لیا، سوفضہ کو شاید پچھ امید ہو۔"

"نعمان بهانی کی بیکم کون؟"

''تنہارے ابا کی دُور کی رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیل انجینئر ہے۔ بہت انجعا گھرانہ ہے۔ اور ایک بٹی ہے، شادی شدہ۔ آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے۔''

''اور بیساری لڑکیاں اس امید پہ گلی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ ما تک لیں۔ واٹ ربش۔'' وہ مسخرانہ بنس کراہیۓ کمرے کی طرف چلی گئی۔

شام میں مسرت نے اسے بکن میں مدد کے لئے بلوالیا تھا۔ ''اجار گوشت، بریانی، تئے کہاب، فرائیڈ مچھلی ادر کنٹا کچھ کریں گی آپ؟'' وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھا نکتے ہوئے یو چھر ہی تھی۔

''بیسب تو تیار ہے۔تم میٹھے میں دو چیزی، ادر رشین سلاد بنا دو۔ اور جائے کے ساتھ اسٹیکس بھی۔''

''حائے بھی اور کھانا بھی؟'' وہ کمریہ ہاتھ رکھے جیرت ہے بولی۔''اتنا پھے کس کے؟ کیاا تنارشتوں کا کال تھا،سدرہ ہاجی کے لئے؟''

" اونهيه، آست بولو"

''میں کس سے ڈرتی تھوڑی ہوں؟ ابھی جا کرمنہ پہنچی کہہ سکتی ہوں۔'' ''ادرتمہارے اس کہنے پہ با تنیں تو مجھے نئی پڑتی ہیں محمل!'' وہ تھکن ہے آزردہ سی بولیس تو وہ خاموش سی ہوگئی، پھر دو پٹہ کی گرہ کس کر کام میں بحت گئی۔

عائے کی ٹرائی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔اس ونت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرائی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔اس ونت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرائی کے نے بھیے جسے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی، جب مہناب تائی سیجھے کہتی ہوئی کچن میں واخل ہوئیں۔سدرہ ان کے پیچھے تھی۔

"سب تيار ہے؟"

"جی " اس نے بیٹے بیٹے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھیں۔

''تھیک ہے سدرہ! تم میہ لے جاؤ۔ اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے، جائے کے بعد ہی بات کی کر دیتے ہیں،مٹھائی تب تک سیٹ کر لیما۔''

''وہ تو رشتہ ما نگنے آئی ہیں تائی! بات اتنی جلدی کچی کر دیں گی؟''وہ جیران می ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھیں،سو بتانے لگیں۔

"ال ، تو اب مزید کیا انظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کی تھوڑی ہے۔ اور شادی سال ڈیڑھ کی تھوڑی ہے؟ متلنی آرام ہے مہینے دو مہینے تک کریں گے۔ اور شادی سال ڈیڑھ تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرہ کی کہ زمانہ دیکھے گا۔" ان کے انداز

ہے تکبر کی بُو آتی تھی۔

ایک کمح کو محمل کا دل جاما بھیس می وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں جیٹھی ہیں، وہ سدرہ کو ناپسند کر کے چلی جائیں اور تائی صدے سے بیار ہی پر جائیں۔ آخر خود پیہ غاصب لوگ کے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے بلان بن چکے تھے۔

سدرہ نازک ہمل کی تک تک کرتی ٹرالی و حکیلتی لے گئی اور وہ خالی کجن میں خاموشی ے کری پر بیٹھ گئی۔مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھیں، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو و ہیں بٹھا لیا تھا۔

" نشو ...... محمل! نشو " ناعمه يكى نے زور كى آداز لكائى تو دہ تيزى سے اتفى ـ " نشور كهنا بحول تن تمنى؟..... أف!" وه نشو كا ذبه الثما كر بها كى ـ بس لا ؤنج ميس المح بمركورك كربزے آئيے من خودكود يكها۔

او کی بوئی تیل، سیاہ جینز پیر لمبا سفید گرنته اور گرن کے گردمخصوص انداز میں لیٹا ا کے ٹائی اینڈ ڈائی دویٹہ جے وہ بہت ہے جوڑوں کے ساتھ جلاتی تھی۔ یہ غالبًا پچھلی ہے چھلی بقرعیدیہ بنوایا تمیا جوڑا تھا، جواب تک خاصاتھس جا تھا۔

'خیر، کون سامیرے رشتے کے لئے آئے ہیں۔' وہ شانے ایکا کر ڈرانگ روم کی

ننیں اور باوقاری بیم نعمان بڑے صوبے پر تکلف سے بیٹھیں مسکراتے ہوئے تالی مہتاب کی بات من رہی تھیں۔ اے آتے و کید کر قدرے خوش ولی ہے اٹھ کھڑی

ہوئیں۔ "جمل بیٹا! آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی، تمہاری تائی سے۔" وہ ایک دم گزیزای گئی، لیکن سنجل کر، آیے پڑھ کر ملی۔

''السلام عليم!''

"وعليكم السلام - اتى دريه ي جدرى تحى تمهارا-"

" إلى، آئى تو بينا! تم اس اہتمام ميں لكى ہوئى ہو كى۔ مجھے ياد ہے، جب ميں كريم

بھائی کی عیادت کے لئے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔' وہ اے اپنے ساتھ بٹھا کر ہی عیادت کے بیار سے دیکھتے ، دو برس برانی بات کر رہی تھیں۔

وہ گھبرا کر بھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو بھی سدرہ کی متنغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس نشو دینے آئی تھی ، بھرا تنا استقبال جے معنی دارد۔

" آپ سے ڈرم ایکس لیں تا بھائی! ہے ..... " تائی نے ان کی توجہ بٹاتا جا ہی۔

"ارے، بیتو میری فیورٹ ہے۔ محمل! تم نے بنائی میں نا؟ بچھے یاد ہے، تم نے اُس د فعہ بھی کھانے میں ریہ بنائی تھیں اور فری ( جی ) آسیشلی تم ہے ریسپی یو چھ کر گئی تھی۔''

اورات سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بی و بے چارگی ہے وہ بمشکل سر ہلا پار بی تھی۔ اوھر تائی مہتاب اب پریٹان ہور بی تھیں۔ یہی تو ہمیشہ ہے ہوتا چلا آرہا تھا۔ سدرہ کے رشتے کے لئے آنے والی ہر مہمان کو وہ ممل اور مسرت کی بتائی گئی چیزیں "ساری سدرہ نے بتائی ہیں" کہہ کر پیش کرتی تھیں، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری س کئن سے گئی تھیں۔

" بن بھائی! بچیاں ماشاہ اللہ سب بی سمع بی ہمارے کمر میں۔ " فصہ بچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنجالی محرفقدرے بے چین دہ بھی تخییں۔ کہیں کچھ بہت غلط تھا۔
" بی ، مگر ریہ سب تو سدرہ نے بنایا ہے۔ بے چاری مبح سے لگی ہوئی تھی۔ " مسرت نے جلدی سے کہا۔

"بى، بى-" تائى مبتاب نے فورا تائىدى ـ

"وری گذسدره!" بیگم نعمان اب باکس پینیز لے ربی تھیں۔" یہ باکس پینیز تو بہت اچھی بنائی ہے،سدره! اس کی فلنگ میں کیا گیا ڈالا ہے؟"

اور سدره کے تو فرشتوا کو بھی علم نہ تھا کہ بائس بیٹیز میں ڈاتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوزی ہوکر مال کی شکل دیکھنے گئی۔

"دراصل میں کو کنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا نمیٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منظر داور التھے کھانوں کے رسیا ہیں، اس لئے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈ تا تو اس کے ہاتھ کا ذاکفتہ بچکھ کر ہی رشتہ ما نگنا۔ دیسے تو آپ کی ساری

## مصحف 🛞 39

پچیاں ہی ماشاء اللہ بہت خوب صورت اور سلیقہ مند ہیں ، گرمحمل تو مجھے خاص طور پہ عزیز ہے۔ سعیدہ آپانے ذکر تو کیا ہوگا کہ ہیں کسی خاص مقصد کے لئے آر ہی ہوں تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید با عموں؟ مہتاب آپا! فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے۔ اللہ کاشکر ہے، اس نے ہر طرح سے توازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لئے ہیں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں۔ اگر ہو سکے تو اے میری بٹی بنا دیں۔''

اورمہماب تائی سے مزیدسنما دشوار ہور ہاتھا۔

''جمل! تم اندر جاؤ'' انہوں نے خود کو بمشکل نارل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حق وق جیٹھی من رہی تھی، تیزی ہے باہر نکل گئی۔

چیجے کیا با تنیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خانون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا اور تائی کے بند کمرے میں سارے بروں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے وُور اینے کمرے میں کان کیلئے بڑی رہی۔

اس کا دل کچرہی کرنے کوئیں چاہ رہا تھا۔ بجیب ی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکی پھیکی زندگی میں ایک دم بی بہت خوشگوار اور سرسبز ا موڑ آیا تھا۔ اُمیدیں پھر سے زندہ ہوگئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک دم بی کہ ایک نئر دندگی بائبیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔
کہ ایک نئی زندگی بائبیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔
'ار ونائمکل انجیئئر ، خوش شکل فرقان ، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ، ایجھے کھالوں کا شوقین ۔'
اُس کے لب آپ بی آپ مسکرانے گئے تھے۔

#### ىصحت 🛞 40

"انہول نے سدرہ کی جگہ میرارشتہ مانگا۔ کین یو بلیو اِث؟..... میں تو اتنی شاکد ہوگئی ہوں۔ اوہ گاڑا بث انتا چھا پروپوزل ہے، وہ آئی اتن لونگ ادرسویٹ تھیں کہ میں شہیں کیا بتاؤں۔ اور پیتہ ہے، ان کا بیٹا ایرونائیل انجیئر ہے اور..... تم میری بات من ربی ہو یا نہیں؟" اس نے فائل میں صفح تر تیب سے لگاتی نادید کا کندها بلایا تو وہ۔ "بال، بال بتاؤنا، پھر کیا ہوا؟" کہ کر پھر سے صفوں کی تر تیب ٹھیک کرنے گئی۔ "بونا کیا تھا، تائی امال کی تو شکل دیکھنے والی ہوگئی تھی۔"
"امونا کیا تھا، تائی امال کی تو شکل دیکھنے والی ہوگئی تھی۔"
دونوں کا لیج کے برآ مدے کی سیر حیوں پہ بیٹی تھیں، جمل اسے کل کی ساری روواد سنا ربی تھی۔ وہ تھی۔

" تائی نے بھے فوراُ دہاں ہے بھیج دیا۔ بے جاری ہر چیز سدرہ کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھیں مگر دہ آئی بھی بہت تیز تھیں، ایسے پر نچے اُڑائے کہ تائی کی دن تک یاد.....تم میری بات نہیں من رہی نادید!" اس نے خفاس ہو کر منہ موڑ لیا۔

'' ''نیں 'نیں۔ 'ن رہی ہوں تا۔'' نادیہ نے یو کھلا کر قائل ایک طرف سیڑھی پہر کھی ، ممروہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔

، احجا بتاؤنا، تو وہ صاحب میکنیکل انجینئر ہیں۔''

"میں دو مھنٹے سے بک بک کر تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیل انجینئر ہے،تم اگرین

لیتیں تو بیسوال نہ کرتی۔تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔' وہ بیک اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اُٹھی۔

"ارے، ناراض تو نہ ہو۔" دنہیں یار! سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لئے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔" محمل منا تھا ایک کام کے لئے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔" محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز تیز سر جھکائے جلتی تھی تو اونجی یو فی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھراُدھر جھولتی بہت اچھی گلتی تھی۔

چند قدم دوراس نے ذرا سام کر دیکھا، نادیہ بہت آ رام ادرانہاک سے بیٹھی اپی فائل میں پچھ لکھری تھی۔ وہ تاسف سے دالی آگے کو چلے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اُس کی سوکالڈ بیسٹ فرینڈ نے، اِس کی پھیکی مسکرا ہٹ کے ساتھ کیج گئے آخری جیلے پہیفین کر لیا تھا، جیسے وہ داقعی ناراض نہیں ہے، حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں اہاں تھیں تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی۔ گر دونوں بے تو جی سے سنتی تھیں، بھی کام میں معروف ''ہوں ہاں'' کہدیا تو بھی تو سنائی نہیں۔

'اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔'وہ سامنے والے برآ مدے کے ایک تنہا سنون سے فیک لگا کر بیٹھ کئی اور اُداس سے سامنے لان کے مبزے کو دیکھا۔

سنہری اور چکیلی مبح ہر سُو بھری تقی ۔ کھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یو نیغارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں ۔ کوئی کھانے چینے میں تو کوئی ممپ شپ میں معروف تھی۔ مسب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں گمن تھیں۔

میں بھی زعمی ہوتی ہے یا کیا اس کی زعر کی کی مشکل زعر کی کسی اور کی شمعی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔

'کیا بھے بھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں جائتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے نہا ٹا دولت، طاقت، اثر ورسوخ، محبت کرنے والا لائف بارٹنر.....کیا بیرسب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈمیر ہوسکتا ہے؟' اس نے ستون سے سرٹکا کر آٹھیں موند لیس۔ بند پکول پہ سنبرے خواب اُتر نے لگے تھے۔

وه ایرونائکل انجینئریا فواد ....ین ان می سے کی کی بیوی بن جاول تو سب

کے میرا ہوسکتا ہے۔۔۔۔سب کے میرے قدموں میں ڈمیر ہوسکتا ہے۔ بلند.۔۔۔ہر چیز کی بلندی۔۔۔۔'

''جو دہ عملیات کر لیتا ہے، وہ دنیا پہرائ کرتا ہے۔'' '' کچھ ایسا ہو کہ تہمیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے بیچھے بھرنے لگیں، مال و دولت تم یہ نچھاور ہو،تمہارامحبوب تمہارے قدموں میں آگرے۔''

"اوراگر میں ایسا کھے تہیں دے دول تو.....؟"

اس نے جھٹکے ہے آتکھیں کھولیں۔ایک دم ہے ہی وہ ساری ہا تیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چیکیلی آتکھیں اے یاد آئی تھیں۔

" فتم سب کوائی مٹی میں کر کے دنیا پر راج کرو۔ کیا تم بھی ہیں ہیں ہیں؟"
اس نے گھرا کر إدھر أدھر ديكھا۔ يوں لگنا تھا، دولڑ كى اپنی بھيد بھرى آواز میں اس
کے پاس سے بى بول رہى ہے۔

' پیت نہیں، کیا کروں ۔۔۔۔۔؟' اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لیمے کو اس نے وہ کتاب اس سے یا تکنے کا سوچا مگر دوسر ہے ہی بل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ' نہیں نہیں نہیں ۔۔۔۔ معلوم نہیں کون ساسفلی علم ہے اس کے پاس ۔۔۔۔ بی ان کا مول میں نہیں پڑوں گی ۔۔۔۔۔ آغا جان کوعلم ہوا تو ٹائگیں تو ڈویں مجے میری۔' وہ خود کوسر زنش کرتی فائل اور بیک سنجا لے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی ہے کوئی بات نہیں کرنی تھی ، ہی ! اس نے فیصلہ کرایا تھا۔

البنة دل کے کمی جمعیے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموثی سے سراٹھانا شروع کر دیا تھا۔

#### **⊕○**⊕

ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے گئی تھیں اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کرخوش ہوتی۔ "پیتہ ہے محمل! بہت اجتھے لوگ ہیں سے نعمان بھائی بڑے بھلے مانس انسان ہیں۔ اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔اللہ نے ہماری من کی ہے، وہ ضرور ہم ہے رحم کرے



\*\*\*

وہ بھی بھی بیٹے کر اس کو بتانے لگ جا تیں تو وہ خاموثی ہے مسکرا ہث دبائے، سر جھکائے سنتی جلی جاتی جاتی ہے ہیں تو گھر کے کام بھی آرام ہے کر دیتی۔ پچھ دن ہے تائی کو جواب دینے بھی جھوڑ دیئے تھے۔ بہلی دفعہ اس زندان سے ٹکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔

سدرہ البتہ اے اُٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں ہے دیکھتی تھی۔ محمل پروا نہ کرتی گر اس روز تو حد ہی ہوگئ۔ وہ شام کی جائے کی ٹرانی دھکیلتی باہر لان میں لائی تو سدرہ نے ایک دم اے دیکھتے ہی منہ پھیرلیا۔

'شاید ابھی تک ناراض ہیں۔' اس نے سوجا اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لئے سب سے پہلے سدرہ کا کب بنایا۔

"سدره آلی! جائے۔" بہت شائنگی سے مسکرا کر کپ بردهایا۔

"آنی؟ ..... میں تمباری آئی ہوں؟" سدرہ نے کپ لیتے لیتے زور سے پنخ دیا۔ گرم اُبلتی ہوئی جائے محمل کے گھٹے بہ گری۔ دہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ کھاس پہ جا گرا۔

''یوں لوگوں کے سامنے آئی کہہ کرتم یہ ظاہر کرتی ہو کہ جیں بوڑھی ہوگئی ہوں، ہاں؟'' سدرہ کیک دم چلانے لگی تھی۔''می!.....می! اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بےعزت کرتی ہے۔'' سدرہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔

"ارےان کی تو عادت ہے، یہ مال بٹی تو اس کھر کی خوشی دیکے نہیں سکتیں۔ نہ میری بٹی! ٹوغم نہ کر۔اور اب کھڑی کیا ہو؟ جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے مامنے ہے۔'' بٹی! ٹوغم نہ کر۔اور اب کھڑی کیا ہو؟ جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے مامنے ہے۔'' مائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکااا۔

اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے مگر وہ کچھ کہہ بھی ندر ہی تھیں، چپ ہی سادھ لی تھی۔ شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی

### مصحف 🍪 44

ہونے والی سسرال تھی ، ان سے کیا پٹالیا۔

مگررات میں اس کی میہ خوش فہنٹی بھی دور ہوگئی، جب اس نے پکن میں تائی مہتاب کومسرت سے کہتے سنا۔

" ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کوا نکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون ساشادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے جائے آغا صاحب کے کمرے ہیں پہنچا دو۔ وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور ٹیبل لگا دو۔ 'وہ علم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئیں۔ کچن کے در دازے پہ دھواں دھواں چہرہ لئے کھڑی محمل پہلی ایک استہزائیہ نگاہ اچھائی تھی۔ جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کود کھنا بھی گوارانہ کیا تھا، جن کے دل پہانہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی۔

**@0**@

اے نہیں علم تھا کہ کیوں۔ مگر وہ رات دیر تک برآ مدے کی سیر حیوں پہ بیٹی روتی رہی تھی۔ اندر سب سور ہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھیں۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے ہاہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آ داز آنسو بہارہی تھی۔

کی عرکا پہلا خواب تھا، دہ بھی ایسے کر پی کر پی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔

دہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل بھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہوسکتا ہے، جتی تائی تھیں۔
جتنے یہ سب لوگ تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا، وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ دیے۔
آگ لگا دے، یا چمری سے ان کی گر دغیں کاٹ چھیکے یا ذہر دے کر سب کو مار دے۔
اور آخر میں خود بھی بھا تک لے فرت ..... بہت شدید نفرت محسوں ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا، وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے،
ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا، وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے،
جہاں اسے ان کی شکل ند دیکھٹی پڑے۔ اور دائعی، اب وہ چلی بھی جائے گ۔ اس نے برٹش سوچ لیا تھا، بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالر شپ مل جائے، جس کے لئے اس نے برٹش موج لیا تھا، بس ایک دفعہ الیائی کیا تھا کہ بھلے گھر کے جو حالات ہوں، اس نے نفتھ سے ایف ایس کی تھا۔ ایف ایس کی اخبیشر تگ میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس کی بری انجیشر تگ میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس کی بری انجیشر تگ میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس کی باد چوداس کا انجیشر تگ کی طرف د بحان نہان نے باد چوداس کا انجیشر تگ کی طرف د بحان نہ تھا، یا رہانہ

تھا۔ سوبی ایس ی میتھس میں ایڈ میشن لے لیا تھا اور اے امید تھی کہ اب بھی وہ بی ٹاپ
کرے گی۔ اور اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی ہے اسے اس زندان سے
جھٹکارامل جائے گا۔

وہ آنسو تھیلی کی پشت ہے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کرچونگی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔

وسيم اس كے بالكل سامنے كھڑا تھا۔

"وسيم بهائي؟" وه كرنت كها كرأتهي ادر دوقدم بيحهي تل\_

وہ تائی مہناب کا تیسر ہے تمبر کا بیٹا تھا۔ فہد کا چھوٹا اور ناکارہ و آوارہ بھائی۔ اس وتت بھی وہ اپنی سرخ آنھوں ہے اسے گھور رہا تھا۔ جانے کب اچا تک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جین ، گردن ہے لبٹی چین ، بگھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کوعلم تھا۔ یہاں تک کہ فضہ چا جی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے و بی تھیں۔ خودسن بھی احتیاط کرتا تھا۔ آرز د البتہ لا پر دا اور تڈرتھی۔ و سے بھی و سے گھر میں بہت کم بی نظر آتا تھا۔

محمل ہرممکن احتیاط کرتی کہ اسکیے میں اس کے سامنا نہ ہو کہ اسے اس کی آٹھوں سے خوف آتا تھا۔ ممرآج جانے کیے .....

"کیا کررنی ہو؟" وہ ایک قدم اوپر اسٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید ہیجھے ہٹی۔

'' کک۔..... چھے بھی نہیں۔ وہ آغا جان آواز وے رہے ہیں۔'' وہ ایک وم بلیث کر اندر بھاگ گئی۔

''ہونہہ!'' ویم نے تنسخوانہ سر جھنگا، چند کھے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر کیٹ کی طرف چل دیا۔

808

وہ بہت بوجمل ی تھی۔ دہ بس اسٹاپ پہنتے پہ اکیلی جیٹی متورم آ تھوں ہے دُور اُفق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہال نیلی مجے کے پرندے اُڑ رہے تھے، رات بھر کے

#### مصحف 🍪 46

رونے کے باعث اس کے سرمیں درد کی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں ادراد پرے وہ سیاہ فام اڑ کی بھی نہیں آئی تھی۔

جانے آج وہ کدھررہ گئی تھی؟ ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لئے محل آج
بندرہ منٹ پہلے ہی آگئی تھی، تا کہ دس کے بجائے بچیس منٹ اس کے ساتھ مل جائیں،
مگریہ تو اے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا
انظار کیوں کر رہی تھی۔ حالانکہ کوئی بات اسی نہ تھی، جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی۔
کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر دو سکتی نہیں، اس کے پاس بتانے
کو پچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واج
دیکھتی۔ لیے سرکتے جارہے تھے، پچیس منٹ ختم ہونے کو تھے، گر اس ساہ فام لڑکی کا دُور
دیکھتی۔ لیے سرکتے جارہے تھے، پچیس منٹ ختم ہونے کو تھے، گر اس ساہ فام لڑکی کا دُور

بس کا ہارن بجا تو وہ شکتہ قدموں ہے اُٹھ کر چل دی۔ شکی جینی خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کونکل سمئے ادر نیلا ہٹ بھرا اُفق سنبری کرنوں ہے بھیگنے لگا۔

وہ بہت اُداس می، بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموش کی گردن موڑے کے کھڑکی ہے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لبسی صراحی مانندسنہری گردن، او نجی پونی ثیل کے باعث پیچیے ہے جبی جبلکتی تھی اور اے میکسر متاز بنا دیتی تھی۔

بس کے رکنے سے قبل اس نے بیک میں سے پاکٹ مرد نکال کر دیکھا اور پھر پچھے سوچ کرمتورم سوجی آنکھوں کو چھیانے کو مجرا کا جل ڈال لیا تھا۔

" " محمل! ثم انتا کا جل مت ڈالا کرو۔ مائنڈ مت کرنا، مکر تہاری آئیز بالکل کولڈن کلر کی میں اور کا جل میں بالکل بلی کی طرح لگتی میں۔ یُونو، کیٹ وون ۔ " ناویہ و کھے کر ہنس کر بولی تھی۔ "اور جمعے بلیاں بالکل میندنہیں۔ کھاؤ گی؟" اس نے ہاتھ میں پکڑا چیس کا پکٹ بڑھایا۔

محمل نے ایک ظاموش نگاہ اس پر ڈالی اور ''نوھینکس'' کہہ کرسر جھکائے اپنی کتاب پہر کھی گئی۔ سر جھکائے اپنی کتاب پہر کھی گئی۔ سر جھکائے ہے اس کی او ٹجی پونی ٹیل مزید اُٹھ جاتی اور بھورے بال کردن یہ کرتے وکھائی ویٹے لگتے۔

# بصحف 🕸 47

' انی پلیز را' نادیہ نے شانے اچکا کر پیک دالیں لے ایا۔

دہ خاموثی سے سر جھکائے بچھ تھتی رہی۔ دہ لا بسریری میں نادیہ کوکل تائی امال کے جواب دالی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنزین کر دل ایک دم ٹوٹ ساگیا تھا۔ بس چنگی بجاتے اس نے محل کی خوب صورت بادامی، سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لئے کہ عام می صورت کی نادیہ جب محل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سرم کر ہمیشہ ستائٹی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، اسارٹ، لمبی گردن اوراو فچی براؤن یونی ٹیل دالی لڑکی، جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں ادر بھی زیادہ چسکتی اوراو فچی براؤن یونی ٹیل دالی لڑکی، جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں ادر بھی زیادہ چسکتی تھیں، پورے کالی میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوب صورت دکھتی تو نادیہ سے بھی بھوا برداشت نہ ہوتا اور وہ پچھا رہا ضرور کہددیتی، جومحمل کا دل تو ٹر دیتا

اب بھی وہ نادیہ، اپنی بیبٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی تمر ...... نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہتھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے تو ڑا کہ وہ بھر پچھ کہہ ہی نہ کی۔

'' ہاں ،تم مجھے بتا رہی تھیں۔'' وہ چیس کا پیک کتاب کی اوٹ میں کے مسلسل چیس نکال کر کتر رہی تھی۔'' تائی امان کی ہات تھی شاید .....''

دونہیں۔کوئی بات نہیں تھی۔''

"احجما بحصے لگا....."

' دخمہیں غلط لگا۔ میں چکتی ہوں۔ زارا سے پچھ کام ہے۔'' وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہرنگل آئی۔

ا گلے دوروز یونمی مضمحل سے گزر ہے۔ پریشانی، مایوی، نا اُمیدی اور دکھ، وہ ہرطرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا، جیسے دنیا ہے رنگ ہی ختم ہو سمے ہول کے مول سے میں گھری ہوئی تھی۔ ایوں لگتا تھا، جیسے دنیا ہے رنگ ہی ختم ہو سمے مول ۔ میب کچھ پھیکا سما تھا اور دل کا ہاغ ویران ، اُجڑا ہوا۔

اور پھراجا تک تبسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آگئی۔

ال نے دُورے اے بیٹے پہیٹے دیکھا تو میکدم غصے کی ایک لہراس کے اندر اُتھی۔

# مصحف 🍪 48

وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ دور تیز تیز جلتی اس کے قریب آئی۔

"تم دودن ہے کہاں تھیں؟" سیاہ قام لڑکی نے سراٹھایا۔

وہ بہت غصے ہے اے دیکھر ہی تھی۔

"ميرا جهركام تقاء مين...."

'' جہیں مزا آتا ہے، دومرول کو اپنا انظار کروا کے؟ تہیں لگتا ہے، میں تہاری مدو کے بغیر مرجاؤل گی؟ ہاں، حالا نکہ ایسانیس ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لئے وہ باتیں کرتی ہو، جس سے دوسرا تہاری طرف کھنچا چلا آئے۔ گر جھے تہاری بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ جھے تہاری بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ جھے تہاری پروا ہے اور ..... اور جھے تہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نہیں مری تجھے تہاری مدو کے بغیر۔ و کھو، د کھ لو! میں زعمہ ہول۔'' تیز تیز بولتے وہ ہا ہے گئی تھیں۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سامسکرائی۔

''نونتم میراانظار کرری تمیں؟''

''نیس - ہرگزنہیں۔' وہ دوقدم پیچے ہٹی۔'' بھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' ''تم شاید بلند آ داز میں اپنے دل کی آ داز کو تبٹلا رہی ہو۔اگر ایسا ہے تو بیرمت کرو۔ اپنے دل کی سنو۔ دہ تمہیں کچھ کہدر ہا ہے۔''

'' بجھے ڈکٹیٹ مت کرو۔ ہیں اپنا اجھا برا خوب بجھتی ہوں۔تم میرے ساتھ اُمید افزا ہا تنس کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا جاہتی ہو، میں خود بجھتی ہوں تمہمارا مقصد۔ گریاو رکھنا، میں تم سے بیہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔''

"ننى شى مى تى تى بىن ئى رى بول -لىكن ايك دن ايدا آئ گا، جب تم خود مجھ سے يہ كتاب ما نظے آؤگل اور تب مل تهميں فوراً يہ تنها دول گل ابھی تم سنر كے آغاز ميں بور يہ كتاب ما نظے آؤگل اور تب ميں تمہيں فوراً يہ تنها دول گل ابھی تم سنر كے آغاز ميں بور اور جب تنفكو گل تو اس كتاب كے بيتھے آؤگل يہ جھے تمہاری كسى بات كا برانبيں لگا۔ مجھے بىل تمہارے حملے كا انظار ہے۔ تمہاری بس آگئ ہے۔"

اس دنت تو وہ غصے میں بلٹ گئ، گر پھر سارا دن بہی سوچتی رہی کہ اس کواس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گئی تھی اس کی؟ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گئی تھی اس کی؟ اس نے اس پے اتنا غصہ کیا؟ وہ کیا گئی تھی اس کی؟ اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اور اے غصہ کس بات کا تھا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ

اس طرح كاسلوك تومحمل ابراہيم بھى نەكرتى تقى ، پھراب كيوں؟

ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے بورا دن جکڑے رکھا۔ وہ بجن کے تمام
کام بے تو جبی سے نمٹاتی رہی۔ پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر کئی۔ پیپرز ہورہے تھے، اب
بھی اس کے باس پڑھنے کو بہت بچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر
کچوکے لگا تا رہا اور جب رات کو اچا تک رضیہ بھیجو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت ہے دلی
سے لاؤنج میں آئی تھی۔

"فا کقد آج کل سارا وقت میر بے ساتھ کی شکانی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں مگر مجال ہے جو یہ بجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڑنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے مامول شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے خود کہا، خود ہی دے آؤ۔ ماموول میں تو جان ہے میری بچی کی۔ اور سبٹھیک ہے گھر میں؟ فواو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔" مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ بھیھو نے بات کے اختام پانظر نہیں آ رہا۔" مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ بھیھو نے بات کے اختام پانھراُدھر دیکھر کئے کر بظاہر سرسری ساپوچھا تھا۔ فواد تو نہ نظر آیا، گرمحمل پہنگاہ پڑی تو چہرے پہنا کواری بھر گئے۔ شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہوہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی مسکرائی۔ مسلم انگی۔

"الركى الوئى كام كاج بھى ہے تہ ہيں؟ جب و يكھو، لوٹھا كى لوٹھا، إدھر أدھر بھا گئ پھر رئى ہوتى ہو۔ ميرى بھالى كا جگرا ہے، جو مفت خوروں كو گھر ميں ثكا ركھا ہے۔ ورنہ ميں ہوتى تو ...... ہونہد!" انہيں اس كى مسكرا ہث تپا گئ تھى ، جيسے چورى پكڑى گئى ہو، سو بگڑ كر كہتى يڑے صوفے يہ بيٹھيں۔

فا نقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہدو ؤوئے رکھے تھے، چلی آری تھی۔ فیش ۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرث کے نیچے ٹراؤزر اور لیے لیے بال کھلے تھے، جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرہ کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی، اگر وہ مجرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اور وہ بڑا ساسیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔

" بيه كدهر ركھول ممانی جان؟" وہ رك كر مدهم آواز ميں پوچيد رہى تقى، ورنه يبي

فا نقد تھی جو بچھ عرصہ بل ہے ہتکم شور کیا کرتی تھی۔ "کن میں رکھ دو۔ بلکہ ممل! تم لے جاؤ۔"

"لائے!" محمل آگے برحی تو فا نقدنے قدرے تذبذب سے مال کودیکھا۔

"دے دیں فاکفتہ بابی! فواد بھائی تو دیسے بھی ابھی آئس سے نہیں آئے۔ پھپھو

یو چھر ای تھیں ایکی ان کا ..... وہ بے نیازی سے کہ کرٹر سے لئے کی میں رکھ آئی۔

"فواد ابھی تک نہیں آیا؟" مچھیونے بے جینی سے گھڑی دیکھی، پھر فالقہ کو آتھے کا

اشارہ کیا۔ وہ فورا مبتاب تائی کے بالکل مقابل صویفے پرمؤدب ی بیٹے گئی۔

''ہاں، پچھ کام تھا شاید۔ اورتم ٹھیک ہو؟'' تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھیں، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پہ بیٹیوں کی مائیں یونمی تھیوں کی طرح بجنبصاتی ہیں، وہ رضیہ پھیھو کے اطوار خوب بجھتی تھیں۔

'' یہ پڈ نگ فا نفتہ باتی نے بنائی ہے پہنچو؟'' وہ واپس آ کران کے سامنے صوفے پہنا تک پڑا کہ وہ ہے۔ پہٹا نگ پہٹا نگ رکھ کر ہیڑھ گئ۔ وہی جینز ، گرید، گردن میں مفلر کی طرح لپٹا دو پہنہ اور او نچی یونی ٹیل ۔ بیاس کامخصوص حلیہ تھا۔

" الله اور تين تو كيا؟"

"اچھا،آپ تواس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڑتگ بنوا رہی تھیں، وہ جب میں آپ کے گر گئی تنوا رہی تھیں، وہ جب میں آپ کے گر گئی تقی ،آپ تو کہدرہی تھیں کہ نہ آپ کو، نہ ہی فا نقتہ باتی کو پڑتگ بنانی آتی ہے۔ فا نقتہ باتی اس نے چرو فا نقتہ کی طرف موڑا۔"ابھی ریسنگلی سیکھی ہے آپ نے "ب"

''ہاں، ہاں۔ میرے ساتھ آج کل سب کھ سیکے رہی ہے۔ بیٹے کر مفت کی روٹیاں تو نہیں تو ڑتی۔'' بھیجو چک کر بولیں۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھیں۔ چہرے یہ البتہ واضح بے زاری جھائی تھی۔

"اورآپ نے کس سے میکی ؟ .....انی مای سے؟"

"زیادہ زبان نہیں جلنے لگی تمہاری محمل! بیاتو میری بھائی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو دو دن میں گھر سے نکال دی ہے۔

# مصحف 🛞 51

''ان کی جگہ آپ کیسی ہوسکتی تھیں بھیجو! دوسروں کے پیسے پیش کرنا ایک آرٹ ہے،ادریہ ہر کسی کوتو نہیں آتا نا۔''

''شٹ اُپ محمل!'' تائی نے غصے ہے ریموٹ رکھا۔''زیادہ بک بک کی تو ٹائکیں تو ٹرکرر کھ دوں گی۔ارے ہم نہ رکھتیں تو کدھر جاتی تم ، ہاں؟'' ''انگلینڈ۔'' وہ آرام ہے ٹانگ پہٹا تگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ ''کیا مطلب؟'' وہ سب چونکے۔

''میں نے اسکالرشپ کے لئے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سوآپ ابھی سے ملازم ڈھونڈ نا شردع کر دیں۔ آپ بیٹیس، میں ذرا کچن و کچے لوں ۔۔۔' وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جائی تھی کہ ان کے سروں پہ بم مجمود کر آئی ہے۔ گراس وقت ان سب کوستانے کا دل کرر ہاتھا۔

کھانے یہ ہی اس کی پیشی ہوگئی۔

"تم نے کون کی اسکالرشپ کے لئے اللائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی، کیا بات ہے؟" آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔
"اسکالرشپ؟" آرزو نے ابرواٹھائی۔ عدا اور سامیہ یا تنیل کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضہ چجی نے جیرت سے گلاس رکھا اور فوادلقمہ منہ جیس ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔
ہاتی سب بھی ایک دم ڈک کراسے و کیھنے گئے، جو بہت اطمینان سے ہازو بڑھا کر رائے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔

" بی آغا جان! برکش بائی کمیشن کی طرف سے پچھ اسکالرشیس اناوکس ہوئی تھیں،
ماسٹرز کے لئے۔ میں نے ابلائی کر دیا۔ "اب وہ بڑا چچچ بحر کر رائنہ، چاولوں پر ڈال رہی
تھی۔" اُمید ہے جلد بی ل جائے گی۔ پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں،
وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کرلوں۔ آخر خریج بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا!"
پچچہ چاولوں میں بلا کر رائنہ کمس کرتے اس نے لا پروائی سے اطلاع دی اور اسے لگا تھا
کرانجی گھر بھر میں طوفان کھڑ اہو جائے گا، گر .....

" ہوں، دمری گڈ۔ ضرور ابلائی کرو۔" آعا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو

چکے تھے۔ اب کہ جیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لیے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنجل کر ہولی۔

" تھينگ يُو آغا ڇان!"

اس کے الفاظ بیہ جہاں مسرت اطمینان سے کھاتے لگیں، وہاں ٹیبل پیہ بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تیادیے ہوئے تھے۔

دہ سر جھکائے جاول کھاتی رہی۔ اُمید تو نہتی کہ دہ کوئی ڈراما کھڑا نہ کریں گے گر وجہ بھی نورا سمجھ میں آگئے۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ کون ما تگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لئے تو اچھا ہی تھا کہ دہ چلی جائے۔

'ایسے تو نہیں چھوڑوں گئم لوگوں کو میں۔ چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی، اور اپنا حصہ طلب کروں گی۔ اور تم سب کو ہر اس عدالت میں تھیپٹوں گی، جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔' اس نے ول ہی ول میں تہیہ کیا تھا اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کوسر اٹھایا تو یکدم چوکی۔

بے تو جمکی سے کھانا کھاتا نوادا ہے بی دیکے رہا تھا، اسے سراٹھاتا یا کرفورا اپنی پلیٹ پہ جمک گیا اور بعد میں پھپو نے کتا ہی''میری فا نقد نے آج پڑنگ بنائی ہے'' کہد کر اسے روکنا جاہا، وہ کری دھکیل کراٹھ کھڑا ہوا۔

" بجھے کام ہے، میں چاتا ہوں۔"

'' ہاں بیٹا! تم کام کرو۔'' مہتاب نے بھی فورا اس کی تائید کی تھی۔ ادھر بھیجو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئیں اور وہ لیے لیے ڈگ بحرتا باہرنکل گیا۔ ممل کا دل بیکدم اُداس سا ہو گیا تھا۔ پیتہ نہیں کیوں۔ و وربینے یہ بیٹی ساہ فام لڑکی کو دیکھ کر، اس کے قدموں میں تیزی آ گئے۔ وہ سبک رفناری ہے جگتی جینج کے قریب آئی۔

"! En 25"

سیاہ فام اڑکی نے چونک کرسر اٹھایا اور پھر ذرا سامسکرائی۔

" محمد مارنک ٹو یو ٹو ۔ " وہ ای طرح کتاب کے کناروں پیمضبوطی ہے ہائے جمائے

"میں درامل ....." محمل منذبذب ی اس کے ساتھ بیٹی۔" مجھے کل کے رقبے یہ بہت شرمندگی ہے۔ میں جمعی بھی اتنی رُ وڈ نہیں ہوتی اور ..... ''جانے دو۔ جھے پرانہیں لگا۔''

« نهیں ...... آئی ایم سوری ..... رئیلی سوری ..... میں کچھ پریشان تھی۔'' " میں نے تو مہیں تہاری ہر پریشانی کاحل بتایا تھا۔تم خود ہی اس طرف نہیں آنا

. "مبیل، وه..... اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔" بھے اس کتاب ہے کوئی وچیل مہیں ہے۔

"مراس كتاب كوتم سے ہے۔ اس نے جھے سے كہا ہے كہ ميں اسے تمہارے

وہ بری طرح چونی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کوئی ایس بی بات بنائی

# بصحف 🛞 54

تھی <sub>۔</sub>

"يى ..... بيركاب مجھے جانی ہے؟"

"سو فیصد جانتی ہے۔ تہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے۔ گزرے داقعات اور آنے والے حالات۔"

''واقعی؟''ووسششدری اے دیکھر ہی تھی۔ عجب بے بیتنی سے بیتنی تھی۔

"ال بين سب لكما ہے۔"

"تم نے سیم نے میری زعرگی کی کہانی پڑھی ہے؟"

د و نهیں ، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔''

" كيول؟ ..... كياتم نے بيه كتاب بورى نبيس برهى؟"

"میں نے پوری پڑھ رکھی ہے۔ مگر جھ پے صرف میری زندگی کی کہانی کملی ہے۔ تہاری زندگی کی کہانی صرف تم یہ ہی کھلے گی۔"

" تم کیا کہدر ہی ہو، میری کی میری میں نہیں آ رہا۔" اب کے دہ دافعی پریشان ہو گئی ا ،

" آجائے گی ..... ہر بات سمجھ میں آجائے گی۔ بس تعور اوقت گئے گا۔" وہ اے دکھے کر رہ گئی۔ وہ آئے گئے۔ کہاں سے آئی تھی اور یہ کتاب کس نے اس کے لئے صدیوں قبل کھوا کر چھوڑی تھی، کہاں سے آئی تھی اور یہ کتاب کس نے اس کے لئے صدیوں قبل کھوا کر چھوڑی تھی، سمجھ میں نہ آتا تھا۔

بس کا ہارن بجانو وہ چونکی اور پھر بغیر پچھ کیے تیزی ہے اٹھے کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے و کیچے رہی تھی۔

**&0** 

''فواد کو جائے کمرے میں دے آؤ۔ اور محمل! تم ٹرالی باہر لے آؤ۔' تائی مہتاب ابنی از لی بے نیازی سے تھم صادر کر کے بلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونگی۔

"فواد كى ثرے الگ سيٹ كر دوممل! ميں دے آؤں كى ،تم ٹرالى باہر لے جاؤ\_" "ميں نہيں كے كر جارى ٹرالى۔ تك آئى ہوں ميں ان ذليل لوكوں كے سامنے\_"

# بصحف 🛞 55

"اچھا، اچھا۔ چپ کرو۔ "مسرت بو کھلا کر آگے بڑھیں اورٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ "میں لے جاتی ہوں،تم فواد کو جائے دے آؤ۔ "

اور بہی تو وہ چاہتی تھی ،سوشانے اچکا کر بظاہر لا پر دائی ہے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور میں میں

پھرا ہے اٹھا کر دھپ دھپ سٹرھیاں چڑھتی گئی۔ ''فیاد بمالکیا'' دیدانہ سے اکاساتاک کیا۔

"فواد بھائی!" دروازے یہ بلکا ساتاک کیا۔

"بهول، آجاؤ''

اس نے دروازہ دھکیلاتو وہ کھلٹا چلا گیا۔

فواد بازوآ تحصول پهر کھے بيٹر په نيم دراز تھا۔

''فواد بمائی! آپ کی جائے۔''

"إلى ركددو-" ووكسل مندى ساء المار ائداز ساتحكا تحكا لك رباتها.

''کیا بات ہے فواد بھائی! آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔''اس نے ٹرے میز پہ رکمی ادر کپ اٹھا کراس کے قریب آئی۔

''ال ، پھر ہیں۔ آفس کا مسئلہ ہے۔''اس نے جائے کے لئے ہاتھ بردھایا تو اسے کے لئے ہاتھ بردھایا تو اسے کب پکڑاتے ممل کی اُنگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرائی مس ہوئیں۔اس نے نورا ہاتھ سے نیج لیا تو وہ ہے ساختہ مسکرا دیا ، پھر جائے کا محونٹ بھرا۔

" بول، جائة تم اجمى بناتى مو."

''امال نے بنائی ہے۔'' وہ جزبزی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ او نچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قدی محمل۔

"للى توتم مو- داكته بتهار باته س"

"اچھا۔" وہ سکرا دی۔

"اور بدانگلینڈ جائے کا کیاسین ہے؟"

"وه من ... من آگے پڑھنا جائتی ہوں۔" دہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی

" ممرتم جاب كرنے كا كہدرى تنيں، جھے بيربات الچى نہيں لكى تقى۔ "وہ جائے كا

کپ سائیڈ پہ دیکھے بہت بجیدگی ہے اسے دیکھ دہاتھا۔
''میں صرف اپنے خرچوں کے لئے جاب کرنا چاہتی ہوں۔''
''اور بیاتی برنس ایمپائر ..... بیہ کون سنجا لے گا؟''
محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔اسے لگا،اس نے غلط سنا ہے۔
''برنس ایمپائر؟''

''اتی جیران کیوں ہوممل؟'' وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ممل نے دیکھا، وہ اس سے خاصا لمیا تھا۔

" مل ..... من پينڌ ٿيل -"

"کیاتم بیسب نہیں سنجالنا جا ہتیں؟" "میں سنجالنا جا ہتی ہوں۔ مرکسے؟"

''تم واقعی سنجالنا چاہتی ہو؟'' فواد کے چہرے پر خوشگوار جیرت اُنزی۔''لینی اگر ملے تہرے ہے خوشگوار جیرت اُنزی۔'' میں تہہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میر ہے ساتھ کام کروگی؟'' '''جی' بی ۔۔۔۔ بالکل۔'' اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑ کئے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے ہتے۔۔

'' نعیک ہے، پھر میں شام میں آغاجان ہے بات کر لیتا ہوں۔'' '' دہ .....دہ اجازت دے دیں گے؟''اس کے اندر دسوسوں نے سرانھایا تھا۔ ''شیور ..... کیوں نہیں دیں گے؟'' وہ مسکرا کر اسے تبلی دے رہا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ایک دم ہی سب پچھاسے اپنی مٹی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا۔

> دولت نجهادر.....مجوب قدموں میں..... اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔

اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ برنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔

''اس کی کیا ضرورت ہے فواد! محمل کو ایھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی جاہئے۔'' وہ نا گواری سے بولا تو محمل کو دائعے برا لگا۔شکرتھا، خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔

" تم نتج میں مت بولوحس ! میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں۔"

''اور میں تمہاری باتوں کے مطلب انھی طرح سمجھتا ہوں۔'' حسن نے ایک کٹیلی نگاہ ممل پیرڈ الی۔'' مجھے انھی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔''

"شٹ اپ!" فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔

''شٹ اپ یو بوتھ۔ حسن! تم جاؤ اپنے کمرے میں۔'' ادر دہ فوراً اٹھ کر تیز تیز جاتا وہاں سے نکل گیا۔

''اور فادی! حسن ٹھیک کہدر ہا ہے۔ محمل کا آفس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی وہ مجمی آفس جائے گی۔''

"مكرآغاجان!"

'' آغا بھائی ٹھیک کہدرہے ہیں۔ محمل کا آفس میں کیا کام؟'' ''بالکل۔لڑکیوں کوادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟'' غفران چچا اور اسد پچپا نے بھی فورا آغا جان کی تائمد کر دی تو محمل نے بے بسی سے مروطلب نگاہ سے فواد کو

''اوکے، جیسے آپ کی مرض ۔'' وہ شانے اچکا کراب جمک کراپنے بوٹ کے تیمے ابند کرر ہاتھا۔

اس کا دل جیسے کی مجری کھائی میں جاگرا۔ وہ تیزی سے بھائتی ہوئی کئن میں آئی اور سنک پہ جھک کر میٹوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنبوؤں کے ساتھ سارے خواب کر یتے جھک کر پھٹوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنبوؤں کے ساتھ سارے خواب کرتے ، بہتے چلے جارہ بختے۔ وہ اتنا روئی کہ پچکی بند ہونے کی تو بالآخرنل کھول

## مصحف 😩 58

كرمنه په پانی ڈالنے گئی۔

ال نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ روری ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ال نے تو سید حے طریقے ہے مب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا،لیکن ان لوگوں کو سید حاطریقے ہے مب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا،لیکن ان لوگوں کو سید حاطریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے،اب اگر اے ان سے انتقام لینے کو جاد ویاسفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لےگ۔

اے اب منے کا انظار تھا۔ منے اے بس اسٹاپ پہ جا کر اس سیاہ فام لڑ کی ہے کتاب بنی تھی۔

ویسے ہیں تو ایسے ہی!

چېرے په مختدا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔

**800** 

صبح اسے کالج نہیں جانا تھا۔ ایگزامر ختم ہو کے تنے، تمر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھ کھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ یہ چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینج کے آس باسٹہل رہی تھی۔ باسٹہل رہی تھی۔

سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی جمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر آدھر تھمائی۔ بھوری او نجی پونی بھی ساتھ ہی جمولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا، جیسے وقت بہت دیر سے گزرر ہا ہے۔ بالآخر وہ تھک کر بین جیٹی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔

"کیامیراانظار کرری تعین؟" کی نے اس کے کندھے پیہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا رائٹی۔

ده سیاه فام از کی سامنے کھڑی مسکراری تھی۔ '' بیس تہارا ہی ویٹ کر رہی تھی۔'' ''ادر میں جانتی ہوں کہ کیوں؟'' وہ آرام سے بیٹنے پیمٹی، بیگ کا اسٹریپ کند ھے سے اتار کر ایک طرف رکھا ادر کتاب احتیاط ہے گود میں رکھی۔ پھر جیسے قارغ ہو کرمحل کا چہرہ دیکھا۔

" تم تمک من مو؟"

## مصحف 🚯 59

''ہاں، میں تھک گئی ہوں۔ میں تنگ آگئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لئے پچھ ہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔''

"اونہوں ..... ایسے نہیں کہتے۔ ابھی تو تہہیں وہ کچھ لینا ہے، جس کی جبک سے تہراری آنکھیں چکا چوندرہ جائیں گی۔ ابھی تو تم شیخ راستے پہ آئی ہو۔"
تہراری آنکھیں چکا چوندرہ جائیں گی۔ ابھی تو تم شیخ اور غلط کی تفریق میں پڑنا جائی ہوں۔"
"جھے سیح اور غلط کا نہیں پہتے۔ نہ ہی میں شیخ اور غلط کی تفریق میں پڑنا جائی ہوں۔"
اس نے بے اختیار نگائیں چرائی تھیں۔ اپنے دل سے، اپنے اغدر جیٹھتے گلف کے احساس

''کوئی بات نہیں۔ شروع شروع میں یہ کتاب مشکل گئے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، تمر پھرتم عادی ہوجاؤ گی۔''وہ ویسے بی مسکرار بی تھی۔ ''یہ کتاب جھ سے کیسے بات کرے گی؟''محمل سحرز دوی اس کی گود میں رکھی کتاب کود کھے رہی تھی۔

"روزاس کا ایک سفہ پڑھنا۔ اگر مشکل گئے تو میں تہیں پھوا سے لوگوں کا بتاؤں اگی، جواس کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ بالکل خاموثی ہے، چپ چاپ اپنا کام کرتے یں۔ بلک خاموثی ہے، چپ چاپ اپنا کام کرتے یں۔ میں تہیں اور میں اور کے جاؤں گی، وہ تہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں سے کتاب کھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روزاس کا ایک ایک سفی پڑھنے کے قائل ہوجاؤگی تو تم اللہ کی کہ ہر سفی تہارے لئے yesterday کی روداد ہے اور تہیں کی کو تم کرابیر تاریا ہے۔"

"اوراگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو جھے اپنے آنے والے کل کا الم ہوجائے گا۔ ے تا؟"

ددنیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لوتو بھی وہ تمہارا yesterday کی اور نہیں ہے۔ ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لوتو بھی وہ تمہارا yesterday کی اور ان کے حساب سے اور ان کار دواد بن جائے گئے دن پڑھوتو وہ اس دن کے حساب سے جماری گزشتہ دنوں کی زوداد بن جائے گئے۔''

''کیا مطلب؟'' وہ اُلچے گائے۔'' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک بی صفحے کا ایک دن میں مامطلب بدل جائے؟''

#### مصحف 🛞 60

"اگریہ نہ ہوتا تو کیاتم آج اس کتاب کی طرف یوں کھنی چلی آتیں؟"
"تم واقعی سے کہدری ہو؟" وہ اندری اندرخوف ز دہ بھی تھی۔
""تمہیں شک ہے کیا؟"

'' ''نہیں، مگرتم مجھے سے کیول دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟'' اپنی دانست میں محمل نے خاصاعقل مندانہ سوال کیا تھا۔

''میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔'' وہ پھرای پراسرارطریقے ہے مسکرائی۔'' جو پچھتہ ہیں حاصل ہوگا ،اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔''

"شیئر؟" وه دنگ ره گی\_" کیا مطلب؟ کتاشیئر؟ کتنے پر سینث؟"

''شاید آ دھا..... شاید اس سے پچھ کم ۔معلوم نہیں، گریہ تمہارا مسکلہ نہیں ہے، میرا حصہ بھو تک پہنے جائے گا۔ یہ کتاب خود میر سے پاس آ کر جھے میرا حصہ دلوائے گی۔''
د'' چھا۔'' وہ تنجیری تھی۔'' پھر میں یہ لےلوں؟''
د' مہا نہ متحد کا میں میں ہے۔ یہ ا

" بہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔"

"سبسوج لیا ہے۔" وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھا، مبادا اسے واپس نہ لے جائے۔ کے جائے۔

''پھر لے جاؤ۔ گر یاد رکھنا، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو بیل تہہیں دے رہی ہوں۔ اگرتم نے دو، جنہیں تم عملیات کہتی ہو، کر لئے اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تہہیں ہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگوگی، اس سے بات کرنے لگوگی، اس کے علاوہ تہہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ویوائی ہو جاؤگی، بحر زوہ، مجنوں ......اور پہلے پھراگرتم نے اس کو چھوڑنا جا ہا تو تباہ ہو جاؤگی۔ جو ملا تھا، وہ بھی جائے گا اور جو پہلے پھراگرتم نے اس کو چھوڑنا جا ہا تو تباہ ہو جاؤگی۔ جو ملا تھا، وہ بھی جائے گا اور جو پہلے پھراگرتم نے اس کو چھوڑنا جا ہا تو تباہ ہو جاؤگا۔ سے جاؤگا۔

ال نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بردھائی اور جب محل ابراہیم نے اسے تھا منا جا ہاتو اس کے ہاتھ لرزر ہے تھے۔
ابراہیم نے اسے تھا منا جا ہاتو اس کے ہاتھ لرزر ہے تھے۔
" تھینک یو! کیا یہ جھے تہیں واپس کرنی ہوگئ

" "نبيل"

''اور جب میں پوری پڑھاوں، ختم کراوں، تب؟'' ''تب پھر سے شروع کر دیتا۔ میہ کتاب بھی پرانی نہیں ہوگی۔'' ''تھینک یو ۔'' وہ کیکیاتی اُٹکیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سروتھی۔ بے حدیخ، سرد۔ کوئی اسرارتھا اس میں، کوئی قدیم راز، جے وہ آج بے نقاب کرنے جارہی تھی۔

جب ال نے گیٹ کھولا تو اسے محسول ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل .... دل تو ایسے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینہ تو ژکر باہر آگر ہے گا۔ بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا، جوال تھا، جوال تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈرر ہا تھا، کہیں وہ تاہی کے کئی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی؟ بیرسیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں۔ پھروہ کیوں اسے اٹھالائی تھی؟

أس نے زک کرسوچنا جاہا، مکراب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔

" دولت نجهاور ..... محبوب قدمول مين ..... د نيا به راج ي

اے بہت ی چیزیں اکھی کرنی تھیں اور وہ کتاب اس کے ہرمسئلے کا حل تھی۔ اسے بہت ی چیزیں اکھی کرنی تھیں اور وہ کتاب اس کے ہرمسئلے کا حل اور جمل یا دیگیم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اے رات فواد کی بات پہسب کا روجمل یاد آئی تھی، جس پہیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے ای اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی گنجی واپس کر آتی ؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی گنجی واپس کر آتی ؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں واخل ہوئی۔

" كہال سے آرى ہو؟"

وہ جواپنے خیالوں میں گم تھی، آ داز پہ گھبرا کر دوقدم پیجیے ہیں۔ سامنے تائی مہتاب قدر ہے مشکوک نظروں سے اسے دیکھے رہی تھیں۔ ..

''وہ ..... وہ تائی! وہ .....' اس نے بے اختیار ختک لبوں پہ زبان پھیری۔''وہ نادیہ سے پچھنوٹس لینے تنھے، ذرااشاب تک گئتمی۔اماں کو بتا کر گئتمی۔''

"السستمہاری مال تو کہیں کی لینڈلیڈی ہے، جس کی اجازت کافی تھی۔"

'' وه.....وه تانی!..... پخیا....اسد پخیا کوبھی ..... بتایا تھا۔'' مہلی دفعہ وہ تائی کے

## مصحف 🍪 62

سامنے ہوں بکلاری تھی۔

"اجیما جاؤ ، سرند کھاؤ۔" تائی بے زاری سے ہاتھ جھلا کرآ گے بڑھ گئیں۔
وہ کمرے کی طرف لیکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے
کپڑوں کے بنچے وہ دبیز سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بندگی، إدھر اُدھر
ویکھا۔ صدشکر کہ کسی نے نبیس دیکھا تھا۔

"محمل!" باہرامال نے بکاراتو دہ جلدی سے چہرے پہآیا پیند پوچھتی باہر آئی۔ "جی؟"

مسرت جو کئن میں سارے مگر کے ناشتے بنانے میں معروف تھیں۔ بین میں انڈا بلتے ہوئے مڑکراہے دیکھا۔

" "تم تو كالج مئ تعين، اتى جلدى آسمني؟"

"جی بس۔"

"خمریت؟"

"اوہو! آج سب کومیری کیوں فکر پڑھئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے ہے، ہل سے تو آھی۔" وہ خوانخواہ بی چڑھئے۔ پھر إدهر أدهر برتنوں بیں ہاتھ مارتی بظاہر پچھ تلاش کرتے گئی۔

"من توايي بي چدري تلي اجمانا شدتو كراو"

'' میں اس میں اس میں ہے۔'' وہ بس منظر سے بٹنا جا ہتی تھی ،سواتنا کہد کر ہا ہر لاؤن کے میں آگئی۔ ذبن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے بیچھے چیسی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ میں آگئی۔ ذبن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے بیچھے چیسی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔

پھر کھر کے کام کاخ ، مغانی اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکا کی اعداز میں خاموثی سے کام کرتی رہی ، مسلسل اس کا دل بلیٹ بلیٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ دیوچند بارا عدر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے بیچھے ہاتھ تقبیتیا کر دیکھا۔

ده سیاه کتاب د بین رکمی تمی \_

مجر سارا دن ده موقع و حوندتی ربی که اسے جا کر پڑھے، پھوتو پینہ چلے۔ کوئی راو تو نظے، مگر کاموں کا بوجھ اور پھوفطری ساخوف تھا کہ وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی درٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نە كرىكى ـ

رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈاکنگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف بایا، تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے د بے یاؤں سیرھیاں اور چڑھتی گئی۔

ڈائنگ ہال ہے براستہ لاؤئ کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اے آخری سٹرھی بھلا نگتے دیکھا۔

''میمل کیا کرتی بھرری ہے آج؟''انہوں نے بیچے سے آتی ناعمہ بچی کوردک کر سرگوشی میں یو چھا۔''ابھی کوئی کتاب بکڑے اوپر گئی ہے۔''

"اچھا؟" وہ مجسس ی تائی کے قریب آئیں۔" پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے اور حجت پہتو مجمی نہیں گئی پڑھنے۔ضرور دال میں مجھ کالا ہے۔"

اوران کی سرگوشیوں سے بے خبر، وہ ہاہر ٹیرن پہ نکل آئی۔ آہتہ سے دروازہ بند کیا اور ریانگ کے ساتھ بینچے زمین پہ بیٹے گئے۔ کتاب گھنوں پہر کھے وہ کتنی ہی دریا ہے دیکھتی رہی۔

محردمیوں، نارسائیوں ادر دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا۔ غلط ہو یا سیجے، وہ زندگی سے اپنا حصہ منردر وصول کرےگی۔

ایک موں اور تطعی فیصلہ کر کے ممل ایرائیم نے کتاب کی سیاہ جلد پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سردتھی۔ معندی اور پُرسکون۔ وہ جلد بیٹنے ہی گئی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا درواز ہ دھاڑ سے مدسردتھی۔ معندی اور پُرسکون۔ وہ جلد بیٹنے ہی گئی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا درواز ہ دھاڑ سے کھلا۔

اس نے تھبرا کرمرا ٹھایا اور ایک لیمے کوتو زمین آسان اس کی نگاہوں کے سامنے محوصے تکے۔

آغا جان، دونون چپا، تائی مہتاب، ناعمہ چی اورلژ کیاں اور مسرت بھی....سب ایک ساتھ باہرآئے تھے۔

"بيكيا موريا بي يهال ...؟" آغا جان غصے عز ائے تھے۔" محمل اكباكررى

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

### مصحف 🍪 64

ہوادھر؟'' وہ ہمکا بکا منہ کھولے آئیس دیکھتی رہ گئی۔

"ادهر کیا بینی ہو؟ سامنے آؤ!" تائی مہتاب چیک کر بولیں، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ بمشکل اٹھی اور دوقدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں بکڑی تھی اور پوراجسم کرز رہا تھا۔

"وه.....آغاجان!....ش.

" میں بوچھ رہا ہوں ، آئی رات کوادھر کیا کر رہی ہو؟"

''مم .....میں پڑھ ..... پڑھ رہی .....' لفظ لیوں یہ ہی دم توڑ گئے۔اس کی ٹائلیں کا پہنے لگی تھیں۔

"کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔" آغا جان کے لیجے کی تنی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تاب کینے کو ہاتھ پڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔

'' کک ..... کک ..... کی نہیں ..... کو نہیں۔'' اس نے کتاب پیچھے کرنی جاہی اور پھراس نے دیکھا، آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو نتھے اور تائی فاتخانہ مسکرائی تھیں۔

''ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون می کتابوں میں چھپا کر خط کتابت ہورہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، بیلا کی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔'' اس کے اردگر دجیسے دھاکے ہورے تھے۔

''نہیں .....تانی انہیں .....'وہ پھٹی بھٹی نگاہوں ہے انہیں دیکھتی نفی میں سریلا رہی نقی۔''میں نے پھٹیلیں کہا۔ میں تو پڑھ ......''

آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب وجینی۔ ''پڑھ رہی تھیں تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟'' ایک عصلی نظر اس پہ ڈال کر انہوں نے کتاب اپ سامنے کی۔ '' میں بھی کہوں ، کیول راتوں کو جیت پہ آجاتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، بیر بھی کہوں ، کوئی تو ہے اس کے بیجھے آغا ہے، بیر زبان جو آئی لمی ہورہی ہے۔ ادے ، میں بھی کہوں ، کوئی تو ہے اس کے بیجھے آغا صاحب! اس سے کہتے کہ جس مردود کے لئے چھیاں ڈالے ادھر آتی ہے، اس کے بہر میں مردود کے لئے چھیاں ڈالے ادھر آتی ہے، اس کے بہر میں برنام کر سے کہ کہ اسے کے کہ اس کے جس مردود کے لئے چھیاں ڈالے ادھر آتی ہے، اس کے بہر میں برنام کر سے گئے ہمیں ابھی آئے اور دو بول پڑھا کر اسے لے جائے۔ خاندان بھر میں برنام کر سے گی ہمیں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کیا؟''

ادرا سے لگا، آج وہ واقعناً ہارگئی ہے۔ آغا جان کتاب کے صفحے بلیث رہے تھے۔ ہر بلنتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آئیمیں تختی ہے جہتی لیں۔ آج وہ اسے یقینا قتل کر ڈالیس گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑگئی ہے۔ بھی نہیں بخشیں گے۔

''شرم نہیں آتی تمہیں، گھٹیا عورت!'' آغا جان ایک دم دھاڑ ہے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔اہے لگا، وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب....

"میں ..... میں نے کیا رہیا ہے؟" تائی کی مکلاتی آوازنگی۔

محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اُٹھایا۔

وہ تھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے مل ہے نہیں ، تائی ہے خاطب تھے۔

و و تتهمیں شرم نہیں آئی ، اس بیتیم بی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو

تم ایسے الفاظ کہنے ہے پہلے۔ وہ اب حیت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی؟"

محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ بیآ غاجان کیا کہدر ہے نتھے۔

" ممرآغا صاحب! وه اس كتاب بين......"

'' ڈوب مردتم ہے دین عورت! وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتیں۔'' انہوں نے سیاہ کتاب بندگی، اسے چوما، آبھوں سے نگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔

'' بیٹا! نیجے پڑھ لیٹیں تو سب پریشان نہ ہوتے۔ بیلو۔'' وہ اسے کتاب تھا کر، ایک سٹیلی نگاہ ان عورتوں پر ڈال کر داپس ہو لئے۔

''نے تو اب چوردں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی۔ورنہ میرا کیا د ماغ خراب ہے کہ یوں کہتی؟'' تائی شرمندہ سی بلٹیں۔

آغا جان بھی بھاراہیں یونمی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے،خصوصا جب وہ اپنے رشتے داروں یہ بے در لیخ میسے لٹاتی تھیں۔

"اور مبیل تو کیا ...... " آہتہ آہتہ سب ناوم سے بلی مجے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

وہ ای طرح ساکت ی، کتاب ہاتھ میں لئے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا کچے تھے۔ پُرسکون اور سرخرو، مسرت بھی۔ اور وہ ای طرح بچر کا بُت بنی وہاں کھڑی تھی۔

"اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رُوداد ہے۔" معمد سند سند من نزند سے "

'' به کتاب مجھی پرانی نہیں ہوگی۔''

"تم سب کوانی مظی میں کر کے دنیا پدراج کروگی۔"

اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ طمانچے کی طرح اس کے منہ پہ برس رہا تھا۔

رَوَاحْ....رَوَاحْ....رَوَاحْ.....رَوَاحْ.....

اے لگا، وہ مجھی اپنی جگہ ہے ہل نہیں سکے گی۔ یونمی صدیوں اس اند میرے میرس میں میں گ

پہ کھڑی رہے گی۔

" دھوکا..... نداق..... فریب بیشنر..... قرآن کی بے حرمتی..... اس سیاہ فام اوکی نے کیانہیں کیا تھا۔ اتنا ہوا نداق؟ ایک پریٹان حال اڑکی کومبزخواب دکھا کر، اسے اس کی مقدس کتاب پکڑا دی؟ بیر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟

اس کے ہاتھ ابھی تک ارز رہے تھے۔ نہایت بے بیٹنی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چبرے کے سامنے کیا۔

ساہ جلد صاف تھی۔ بداغ، بالفظ۔

اس نے درمیان سے کتاب کھولی۔

اد برعر بی کی عبارتیس تعیس اور نیچ انگریزی کی ۔سب سے او پر تکھا تھا۔

الكبف ..... The cave

اس نے چند صفح آ کے کھولے۔

العنكبوت..... The spider

اس نے شروع سے دیکھا۔

"الماكرة.... The Table spread

محمل نے کتاب بند کر دی۔

آغا جان نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ قرآن تھا۔ ان کی دین کتاب، مقدس کتاب۔ اور اس فرنگن نے کیے کیے قصے گھڑ دیئے تھے اس کے ساتھ۔

'ذلیل عورت!' وہ شاک ہے نگلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر جیٹی اس پہ ہنس رہی ہوگی ،اس کانتسنحر اُڑا رہی ہوگی۔وہ بھی کتنی جلدی بے دتو ف بن گئے۔اُف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لیکی۔

''نہ سر پہ دو بٹہ، نہ وضونماز اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ ہونہہ!''لاؤنُج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھیں۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے ..... ہے عزت کیا تھا اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب ویئے بغیر، سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھگئی۔

 $\Theta \bullet \Theta$ 

صبح وه مجرجلدی آگئی تھی۔

ساہ فام لڑکی آج بہت پہلے ہے اس بینج پہلے کا سے دیکھے کرمحمل کے قدم تیز ہو گئے۔

قدموں کی جاپ پہنی اس نے سراٹھایا۔ ممل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں اُمید کے دیے جل اُٹھے تھے۔

سڑک خالی تھی۔ وُور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے جیب سینیں۔

'' جہریں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا ہے ہودہ نداق کرتے ہوئے؟'' سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں پہ جھکیں۔ایک دم ہی اس کی آٹھوں کی جوت بجھ گئی۔

"مفصحف واليس كرفية آتى ہو؟"

''مُصحف؟'' أكمرُى أكمرُى كمرَى كمل نے اير دافعائی۔ ''ہم اير ب درلذ (عرب دنيا) ميں قرآن كومُصحف كہتے ہيں۔'' ''تم نے بھے کیا تھے کہانیاں سنا کرقر آن تھا دیا؟ یہ کوئی نداق کرنے کی کتاب تو نہ تھی۔ یہ تو قرآن تھا۔''

"قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔" وہ أداى سے مسكرائى تو محمل نے شانے الحكائے۔

"بہر حال! تہہیں یہ بریکٹیکل جوک کر کے بھے شرمندہ کرنے برشرم آنی جاہے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھا دی؟" "" تو تم کسی غیر مقدس چیز کی تو قع کر رہی تھیں کیا؟"

''جی نہیں۔'' وہ تلملائی ، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔'' بیے میرے پاس پہلے ہے ہے، جھے ضرورت نہیں ہے۔''

"بينه كربات كرلو\_"

"میں ٹھیک ہوں۔" وہ اس طرح سینے یہ ہاتھ بائدھے اُ کھڑی اُ کھڑی سی کھڑی رہی۔

''اجھا۔''اس نے نرمی ہے مصحف کی سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرا۔''نوئم نے بیہ پڑھ رکھا ہے؟''اس کی آواز میں صبح کی ساری اُداس سمو گئتی۔

"الله اور بحین من براه الله تقا۔ الله كاشكر ہے كه ہم شروع ہے بى مسلمان بيں۔" وہ عادة جم شروع ہے بى مسلمان بيں۔" وہ عادة جمّا كر بولى۔" اور ته بيں بمارى مقدس كتاب كے بارے من غلافها الله بيں، يہ كوئى فال نكالنے والى كتاب نبيس ہے، نه بى اس ميں ميرى يا تمہارى اسٹورى ہے۔ لاحول ولا تو ہے۔"

"اچھا......" وہ ذراسام سکرائی۔" چلو پھر بیٹھواور جھے بتاؤ کہاں بی کیا ہے۔"
"اس بین احکامات ہیں، نماز، روزے، جج، زکوۃ کے۔" وہ اس کے ساتھ بیج پہ بیٹھ کرا ہے بہت بھے داری ہے بتانے گئی۔"اس بی پرانی قوموں کے قصے ہیں۔قوم عاد، شمود اور ۔۔۔۔۔اور بی اسرائیل۔"

"بيرنى اسرائيل كاكيا مطلب بهوتا ہے؟"

"مطلب؟" وہ بلكا سا گريزائى۔" بنى اسرائيل كا مطلب ہوا، اسرائيل كے بينے؟"

## مصحت 🏵 69

وه يو چهرې تني يا بتارې تني ،خود بھي نه مجھ کي۔

"اسرائیل کا مطلب عبدالله ہوتا ہے۔ ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب کا نام تھا۔"
"آل، ہال۔ حضرت یعقوب کا قصد، حضرت یوسف کا قصد، سب بڑھ رکھا ہے ہیں نے۔ سب پنة ہے جھے۔ ہمیں تو کورس میں بڑھایا گیا تھا، یوسف اور زلیخا والا قصد۔"
"یوسف اور زلیخا والا قصد؟" سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں جیرت آ بجری۔
"یوسف اور زلیخا والا قصہ۔"

''عزیزمسر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟'' ''کیانہیں تھا؟'' وہ کنفیوز ڈسی ہوگئی۔

''کوئی ولیل ہے تہارے یاس؟ کوئی جحت؟''

'' دلیل؟..... جمت؟'' وه نگرنگراس کا چېره د یکھنے لگی۔'' جمارے کورس کی گائیڈ نبک پاکھا تھا۔''

"كورس كى گائيڈ بك انسان كى بات ہے۔ اور انسان كى بات بي ريل نہيں ہوتى۔
وليل صرف قرآن يا حديث ہے پيش كى جاتى ہے، كيونكہ دونوں نازل خداوندى ہوتے
ہيں، قرآن اور حديث بيس كہيں بھى نہيں بتايا گيا كہ اس عورت كا نام زليخا تھا۔ "اس كا
لہجہ زم تھا۔ "معركى اس عورت ہے ايك غلطى ہوئى تھى ، ايك جرم سرز و ہوا تھا، مگر اللہ
نے اس كا پر دہ ركھ ليا۔ اس كافعل تو بتايا مكر نام نہيں۔ اور جس چيز كا پر دہ اللہ ركھ، وہ
كمل نہيں سكا، مكر ہم نے "ديوسف" و زليخا" كے قصے ہر مسجد ومنبر پر جا كر سائے۔ ہم

"میں؟ ..... تو اس کا نام زلیخانبیں تھا؟" وہ ساری خفگی بھلا کر جیرت سے بوچھ ربی تھی۔

"اس عورت کا نام راز ہے۔ اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا جا ہتا، سو بہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔"

"اچھا۔" اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے ابنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا۔ ممرید مانتا اس کی اتا کی فکست تھی، سولا بروائی سے إدھر أدھر و كيھتے

### مصحف 🍪 70

ہوئے بولی۔

''بہر حال، مجھے افسوں ہے کہ تمہارے کانسیٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ بیہ کتاب وہ نہیں ہے جوتم اسے مجھتی ہو۔''

"اوراگريدوه نه بوئي جوتم است جھتي بو، تو؟"

"مل سيح مول، مجھے سب پيتہ ہے۔"

" دختہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گائم اے بہی کہو گی؟"

" وكرتم نے بياتو نبيس بتايا تھا كربية قرآن ہے۔ تم نے تو بيكه اور قصے سائے تھے۔

آخر کیوں؟"

''اگر میں تہمیں تبلیغ کرتی تو تم اُ کمّا کر جھے ہے دور بھاگ جاتیں۔''
''اب بھی تو بھی ہوگا۔'' وہ جمّا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹا۔
''لیکن اب تہماری جمت تمام ہو چکی ہے۔آگے تہماری مرضی۔''
ایک سیاہ مرسیڈ یز زن ہے ان کے سامنے سے گزری بھوڑی دور جا کراس کے ٹائر ج چراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی ہے ریورس ہوئی مجمل نے چونک کر دیکھا۔

ڈرائيونک سيٺ په فواد تھا۔

وه جیران می کمٹری ہوئی۔ وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کررہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ پڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔

وہ جیسے کھل کرمسکرائی ادر بینج پہر کھا بیک کند سے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پیرمحل کی مسکراہٹ کو۔

"تمہارے پال دو راستوں کا انتخاب تھا۔ مُصحف یا دل.....تم نے اپنا انتخاب کر اللہ میں تمہیں مُصحف کی طرف نہ لاسکی۔ اب کیا، مگر جھے ساری زندگی افسوں رہے گا کہ میں تمہیں مُصحف کی طرف نہ لاسکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے، میرا اس میں حصہ نہ ہوگا۔ لیکن میں جمیشہ تمہارے لئے وعا کردل گی۔"

سیاہ جلد دالے معصف کو سینے سے لگائے، اپنا بیک کا عرصے پہ ڈال کر وہ آداس سیاہ فام نزکی اُنٹی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا، وہ لنگزاری تعی ۔

# بصحف 🕸 71

وہ سر جھنگ کرگاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ''جی فواد بھائی؟'' اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشتے یہ جھک کر یو چھا۔

> , " آوُ بيڻھو۔'' آوُ بيڻھو۔''

" مر ......" وه متذبذب ہوئی۔" گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔"

"كالح كيول جانا ہے؟"

"ایسے بی ، فرینڈ ز گیٹ ٹو گیدر کر رہی ہیں۔"

'' پھر بھی چلی جاتا۔ ابھی بیٹھو۔'' وہ حکم دے کر جیسے پچھادر سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکرا ہث دیائے اندر بیٹھی اور درواز ہ بند کر دیا۔

وٹر اسکرین کے اس پار دو گنگڑ اتی ، سیاہ فام کڑی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو ہیں علم تھا کہ دہ اسے اس اُداس میچ جس آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ محر اس لیحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ دہ لڑکی بس اسٹاپ پہس بکڑ نے ہیں آتی تھی، بلکہ دہ تو شاید اس کے لئے آتی تھی اور شاید اس کے بید ہوئی جلی جاتی تھی۔

" ہم کہاں جارہے ہیں فواد بھائی؟" فوادنے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچیدیلی۔

" تم جھے بھائی کہنا جھوڑ نہیں سکتی؟"

"ووکیوں؟" دھڑکن ہے تر تیب ہوئی مگر بظاہر وہ سادگی ہے ہولی تھی۔

"ایے بی...."

" پرہم جا کہاں رہے ہیں؟"

'' آفس۔ بتایا تو تھا۔'' اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ریکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور این

" آنس؟" اب كے دہ دا تعتاجيران ره گئے۔" محرآ غاجان نے تو منع كر ديا تھا۔"

"ان سے تو میں نے رسما بوجھا تھا۔ ' وہ لا پروا تھا۔

'' اور حسن بھائی نے بھی .....''

"جنم مي حميات تم آف جانا جائتي مويانبين؟"

#### مصحف 🛞 72

''جانا جائی ہوں۔''اس کے بگڑنے پہوہ جلدی ہے بولی۔ وہ کھل کرمنکرا دیا۔

''ایسے ہی اعماد سے زندگی گزارہ گی تو خوش رہوگی، درنہ لوگ تمہیں ہضم کر جا کیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو، لڑکی!'' وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ یک نک اسے دیکھے جا رہی تھی۔اسے تو سیکھ بھی نہ کرنا پڑا تھا، ادر قسمت اس پہ مہر بان ہوگئ تھی۔۔

''اور بہ جوڑا جوتم نے بہن رکھا ہے، عالبًا میں بچھلے دوسال ہے د مکھر ہا ہوں۔'' '' تین سال ہے۔''اس نے تھیج کی۔

"اميزنگ! ية تمبارى كزنزتو تين بار ئ زياده ايك جوڙ انبيل چلاتيل ادرتم!"

"ية تين سال پهلے عيد پر بنوايا تعالى فئر قے كے دامن په ہاتھ پھير كر بغور اسكوں \_ آغا جان تو بس عيد كے عيد كپڑوں دل بحر آيا تھا \_ آئكھوں بس عيد كے عيد كپڑوں دل بحر آيا تھا \_ آئكھوں سے دومو نے مو نے آنسو تھيلے ہے ۔

''ارے نہیں محمل! ایسے نہیں روتے۔'' اس کے رونے پہ وہ پریثان سا ہو گیا اور گاڑی سائیڈ پہروک لی۔''میرامقصد تنہیں ہرٹ کرتانہیں تھا۔اور جب تک میں ہوں، تنہیں فکر کی ضرورت نہیں۔''

اس نے سراٹھایا۔ کانچ سی بعوری آئٹمیں بھیگی ہوئی تھیں۔

"اور ابھی آفس نہیں جاتے، جناح سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لئے ڈیزائنر ویئر لیس گے۔تم بہت خوب صورت ہو محمل! تمہیں خوب صورت چیزیں ہی پہننا چاہئیں۔" وواس کے بہت قریب مخورسا کہدر ہاتھا، پھر چونکا اور فارا سید ھے ہو کر اکنیشن میں جانی گھمائی۔

وہ سر جھکائے ، تقیلی کی پیشت ہے بھیکے رضار رگڑنے گئی۔ ایک ولفریب مسکراہث اس کے لبوں پہ بھر گئی تھی۔ 'اگر جو تائی امال کو پیتہ چلے کہ ان کا بیہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پر داکرتا ہے تو کتنا مزا آئے۔'

# مصحف 🏶 73

فوادتر پ کا وہ بہا تھا، جس کے ذریعے اے ان سب ظالم لوگوں ہے انتقام لیما تھا۔

دہ اے ڈیز ائٹر آؤٹ ٹٹس پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی تدا، سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئ تھی۔ رنگوں، خوشبوؤل اور خوابول کی سرز مین، جیکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات ۔۔۔۔۔ اے لگا، وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔

"آئ کل ایسی شارٹ شرکس کا فیشن ہے ادرتم اتن کمبی کرتیاں پہنتی ہو۔" ایک شقیدی نگاہ اس پہڈال کراس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا بینگر اُ تارا اور اس کے کندھے کے ساتھ نگایا۔" ہوں ، یہ محمیک ہے۔ تہہیں کیما نگا؟"
کے کندھے کے ساتھ نگایا۔ " ہوں ، یہ محمیک ہے۔ تہہیں کیما نگا؟"
"اجھا ہے۔" وہ تو جیسے بول ہی نہ یا رہی تھی۔

"یہ پیک کر دیں۔" اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بروهایا اور دوسرے ریک کی طرف بروھ گیا۔

"سدرہ کی مثلی کے لئے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لیما ہوگا، ہے تا!"
"سدرہ باجی کی مثلنی؟" وہ جوئی۔

''ہاں، اس کا رشتہ مطے ہوگیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی مثلی ہے۔ تہہیں نہیں پتہ؟'' وہ فارطز کے ریک ہے کپڑے اُلٹ بلیٹ کر دیکھ رہاتھا۔

''نبیں۔' وہ کھر میں غائب د ماغ رہتی تھی ، یا تائی اماں لوگوں نے خبر چھپار کھی تھی؟ وہ فیصلہ نہ کرسکی۔

'' بینگلی سے فنکشن کے لئے لے اور انجما ہے تا!''اس نے ایک نارمل ساجوڑا نکال کرا سے دکھایا مجمل اس کے قریب چلی آئی۔

بی کاک گرین رنگ کی لمبی سیدهی قمیض ، آدهی آستینیں ، ساتھ سلور چوڑی دار یا تجامہ۔ ممری سبر قمیض پہنجی مطلے اور دامن پیسلور موتیوں کا نازک کام تنا۔

''نیک نہیں ہے، تمر بہت کلاسک ساتے۔ ریجی پیک کر دیں۔''اس کے چیرے پہ پہندیدگی د کچے کراس نے دہ بھی سیلز گرل کوتھا دیا۔

"بن بہت ہیں فواد بھائی! میں اتنا سب کمر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟" جب وہ

ا گلے بوتیک کی طرف بردھا تو اس نے تھبرا کرروک دیا۔

''واقعی، یہ تو میں نے سوجا ی ہیں۔ چلو پھر پھے چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں۔'' جوتے، پر فیومز، کاسمیکس، جیولری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں ولوا کراس کے بصدِ اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔

"میرا دل کرتا ہے محمل! میں تہمیں پوری دنیا خرید کر دے دول۔ پیتنہیں کیول۔"
وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہدر ہا تھا، ادر دہ دبیں دردازے کے بینڈل پہ ہاتھ
ر کھے گم صم می اسے دیکھے گئے۔ بھی سب تو جا ہا تھا اس نے ، گر بھی سوچا ہی نہ تھا کہ بیا آئی
آسانی سے ہوجائے گا۔

مجروه اسے فیکٹری لے آیا۔

" بیڈ آفس میں بایا اور حسن ہوتے ہیں۔ اسد پچا اور غفران پچا پنڈی والی برائج میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائیڈ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی۔ میں تہبیں آہتہ آہتہ سب کام سکھا دوں گا۔ ٹھیک؟"

" محک ہے، مریس کمریس کیا کہوں گی؟"

" تم نیوش پڑھانے جاتی ہونا، تو بس تہمیں ایک نیوش اور ال کی ہے۔ مسرت چیل کو سائے کے بارے میں بھی کہدویتا۔ اور باقنوں کو پچھود کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سائے کی بارے میں بھی کہدویتا۔ اور باقنوں کو پچھود کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رائٹ؟ اب جائے لوگی یا کافی؟" وہ اپنی سیٹ سنجا لتے بے نیازی سے ہدایات وے کرفون کی طرف بڑھا تو وہ طمانیت ہے مسکراوی۔

"کافی ۔" اور اس کے مقابل کری کی پشت سے ٹیک لگالی۔ "مگڑے" وو بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت ایجا لگا تھا۔

اُس روز نواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ ''بس ادھر بیٹھ کر جھے آبزرو کروادر سیکھو۔'' کہہ کراہے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کراہے میں سیسر سیسر نہ سینے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کراہے

مسكراكرد يكتا تؤده بنس پزتى-

وہ دن اے اپنی زعر کی کا بہترین دن لگا تھا۔

"المال! بحصے دوسری شوش محی ال کی ہے، سواستھ استح جایا کروں گی۔"

#### مصحف 🏵 75

مسرت اینے کاموں میں اُلجی تھیں، سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کیڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔

پھرروز کا بہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے اور مبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آ عا جان سے بیسے مانگنے چھوڑ دیئے تھے اور جب سدرہ کی مثلی کے لئے آ عا جان نے اسے کپڑے بوانے کے لئے آ عا جان نے اسے کپڑے بوانے کے لئے آ عا جان نے اسے کپڑے بوانے کے لئے واس نے بوانے کے خدسود سے چاہو اس نے بے نیازی سے انکار کردیا۔

''تھنگ نُو آغا جان! مرمیرے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ تین تین ٹیوشنز پڑھاتی مول، میرے خرچ پورے ہو ہی رہے ہیں۔ پھر بھی اگر جائے موں گے تو آپ سے انانگ لوں گی۔''

آغا جان اور تائی مہناب نے پھر بھی اس کے شام کو کھر آنے پہ اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیپوں کا مطالبہ بیں کرتی ، انہیں اور کیا جا ہے تھا۔

0

سٹر حیول کے ساتھ لکے قد آدم آئینے کے سامنے کمڑی وہ کان میں جمکا پہن ر بی تھی۔ جھ کا جا عمری کا تھا، اس کے سلور چوڑی داریا نجامے جیسا اور سبز تمیض یہ بھی ایسا سلور کام تھا اور دوپٹہ تو بول تھا، جیسے سبز آسان یہ تارے بھرے ہوں۔ چیوٹی ہستیوں ے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تنے اور نازک کلائیوں میں بحر بحر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ بلکا سامیک اپ اورسنہرے بھورے بال سیدھے شانوں یہ بھرے ہے۔ جھ کا کان میں جا کے بی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھیکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔سب باہر لان میں جمع ہے مثلی كافنكشن شروع تماادرايك اس كى تيارى رئتى تمى \_ "أف او ......" اس نے جمنجلا كر جمكا كان سے مثایا۔ كان كى لوسر خ ير يكى تمى . "اب كياكرون؟" ای بل آئیے میں اس کے پیچے فواد کا چرو أبرا۔ " فواد بمائی؟" ده جیران ی بلنی۔" آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔" ''تم بھی تو ادھر ہو۔'' وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتا اسارٹ بندہ بنا ملک جھکے جیسے مبہوت سااے دیکھے جارہا تھا۔اس کی نظریں بلا ارادہ ہی · \* تم كتنى خوب صورت موحمل!" محمل کا دل زدر سے دھڑ کا۔اس نے بمشکل پلکیس اُٹھائیں۔ وہ ان ہی مخور نگاہوں

ے اے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی صدت ہے اس کے رضار سرخ پڑنے لگے۔

# مصحف 😵 77

''وہ .....وہ جھمکا ..... بہنا نہیں جارہا۔'' وہ گھبرا کر جیسے اِدھراُ دھر دیکھنے لگی۔ ''ادھر دکھاؤ۔'' فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، دوسرے ہے جھمکا ڈال دیا۔

''لو.....اتیٰ می بات تھی اورتم نے بورا کان سرخ کر ڈالا۔'' اس نے نرم لہجے میں کہتے ، ہولے سے اس کے خرم لہجے میں کہتے ، ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہے گیا۔ وہ بھی سنجل کر جھیکے کا سہارا لگانے لگی۔

ایک دم ہی فواد کچھ کیے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لیمے کے فسوں میں کھوئی تھی ، چونک کر پلٹی۔ وہ در دازہ بند کر کے جا چکا تھا۔

' یہ کیا؟' وہ اُلچے کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سٹر حیوں کے اوپر کھڑا تیکھی انظروں سے اسے دیکھے رہاتھا۔

وه گزیزا کرجلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے گئی ،مگرحسن سیرھیاں تیز تیز میلانگتا نیجے آیا اور .....

''اگرآج کے بعد میں نے تہ ہیں فواد کے دس فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں تو ڑ کر گھر بٹھا دول گا، مجھیں؟'' غصے ہے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور کا جھڑکا دیا کہ وہ چنے پڑی۔

" حسن بمائی....!"

'' آئی سمجھ، یا نہیں؟'' اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی جھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لیم لیم ڈگ بمرتا ہا ہرنگل گیا۔

وہ ساکت کی ابی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں وہلی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑوٹوٹ کرگرنے لگی تھیں۔ بہت ساکانچ اسے چبھ گیا تھا اور آجگہ جگہ سے خون کے قطرے یہ سنے لگے تھے۔

#### مصحف 🛞 78

بیتی اندر کے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چنے لگی۔ دل جاہ رہا تھا کہ خوب روئے۔ مگرخودکوسنجالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آگئی۔

سدرہ بڑے صوفے پر دلبن کی طرح تجی سنوری پیٹی تھی۔ عام می شکل کی سدرہ بہت میک اپ کے باد جود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موثا تھا، اور خاصا شر مایا ہوا بھی۔ اس میں بچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا۔ اور عما اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبمرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سینڈ کزن کا بیٹا تھا۔ یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اے اور مسرت کوتو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔

لان میں قبقوں اور روشنیوں کی بہارتھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہورہی تھی اور سمھنیں ایک دوسرے کومٹھائی کھلا رہی تھیں۔سب بنس بول رہے ہتھے۔

وہ خاموشی سے گھاس پہلتی ہوئی ایک کری پہآ جیٹی۔اس کا دل اُداس اور آسمیس ملکین تعیں۔

فواد بھی وہیں استی پہکی کی بات پہ بنتا ہوا اپنے بہنوئی کومٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے اردگرد متلاثی نگاہوں سے دیکھا۔ استی کے سامنے، گھاس پہساڑھی میں ملبوس فضہ اپنی کسی جانے والی خانون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھیں۔ حسن کے باز و کوتھا ہے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھیں اور وہ مسکراتے ہوئے ان خانون سے بات کر دہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈ نرسوٹ بھی رکھا تھا اور بلا شہوہ بہت گڈلگنگ لگ رہا تھا۔

محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس بل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوغلافض کوئی نہ لگا تھا۔ حسن نے دکھ سے اس کی ٹازک کلائی کو بی نہیں، اس کے ول کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ مارے فنکشن کا حراخراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بردل اور خم زوہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا، دسیم کب اس کے ماتھ آ کھڑا ہوا۔

" آج کنول کوگرانے کا ارادہ ہے، سرکار!" وہ ایک دم بہت قریب آکر بولا تو وہ اُچھل۔ وہ اینے از لی لوفرانہ اعداز میں مسکرار ہا تھا۔

"بڑے لشکارے ہیں چیوٹی کزن، خیریت؟" وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا

کراٹھی اورلڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئے۔ ساتھ بی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وہیم ادھراُدھر گھومتے مسلسل اے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔

وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔وہ سب کزنز بہت خوش ادر ایک ساتھ کممل نظر آ رہے ہے۔ صرف وہ ایک قالتو کردارتھی۔ حالا تکہ کتنی ہی عورتوں نے بوچھا تھا کہ یہ سبز ادر سلور کیڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتی منفر دادر الگ۔ گر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسر وہ ہی رہی۔

سدرہ کی مثلنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوجا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔

## **⊕ ○ ⊕**

فواد اسے آنس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا۔ زیادہ تر اسے سپر وژن پہ ہی لگا تا۔

"بے ڈرانٹ بنوانا ہے، اپنی گرانی میں فنائس کے ذاکر صاحب ہے بنوالاؤ۔"

"اس چیک پرسائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروالاؤ۔"

اور بیر سارے کام بہت اعتاد طلب ہوتے ہتے۔ اسے انجعا لگنا تھا کہ وہ اس پہ مجروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دد پہر کا کھانا دہ اکشے بی کھاتے۔ باتی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹے کر دوسروں کا بنور مشاہدہ کرتی۔ بھی کہی اسے احساس ہوتا کہ استے دن گزر جانے کے بعد بھی نہتو وہ زیادہ کام کے بارے میں بھی پائی ہے اور نہبی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پند کی چیز مناواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق بکی پھکی سی کرتا، مگر اس مناواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق بکی پھکی سی کرتا، مگر اس نے منام آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر جمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرائت پھر اس نے منام آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر جمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرائت پھر اس نے منبر کی تھی۔

اس روز وہ مج فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ '' دو پہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تہمیں پک کرلوں گا۔ آج مجھے تم ہے کچھ بات کرنی

ہے۔'' وہ صبح دهیرے سے کہہ گیا تھا۔ اور اب وہ مسروری دوپہر کے انظار میں اوپر ٹیرک یہ بیٹھی جائے لی رہی تھی۔

جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا۔ وہ ٹانگ پہٹانگ چڑھائے بیٹی چائے کے سپ لیتی سوچ جا رہی تھی۔ نگاہیں یونہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہال گھاس پہسفید جادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہسفید شلوار تمیض اور ٹو پیول والے مدرے کے بچ ہل ہل کرسیپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان ہیں ایک اور ٹو پیول والے مدرے کے بچ ہل ہل کرسیپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان ہیں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا ساقر آن پاک اور پچھ سیپارے دکھے تھے۔ ساتھ ہی اگر بتیاں جل رہی تھیں۔

وہ بلا ارادہ ہی بڑے، بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کمی نہاں خانے سے دہ چہرہ نکل کراس کی آٹھوں کے سامنے آیا تھا۔

سیاہ فام لڑکی کا چہرہ۔ سیاہ آئکھیں ادر موٹے موٹے سیابی مائل ہونٹ۔ وہ مُصحف کو سینے سے لگائے کُنگڑ اتی ہوئی سڑک پہ دُور جار بی تھی۔ بھی بھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں رو یوں گئا کہ شاید سینہ جاتے سے اس کی سیاہ آئکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو ربی تھی، وہ مجھونہ یائی تھی۔

اک طرح بنج بل بل کرسیپارے پڑھ رہے تنے۔ال نے دیکھا، کونے میں بیٹے ایک بنچ نے سیپارے کا صفحہ اُلٹتے ہوئے احتیاط سے اِدھر اُدھر دیکھا اور پھر دو صفحے اُلٹ دیئے۔ پند اس نے بعر نگاہ آس باس تھمائی اور کسی کومتوجہ نہ با کر تین اُلٹ دیئے۔ چند کسے بعد اس نے بھر نگاہ آس باس تھمائی اور کسی کومتوجہ نہ با کر تین صفحے بھر سے اکشے اُلٹ دیئے اور پھر بلند آواز میں لیک لیک کر پڑھنے لگا۔

نہ چاہتے ہوئے بھی محمل بنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہائی وانست میں اپنے اروگرد کے لوگوں کو دھوکا دے رہا تھا یا مجرشاید رہے کو، وہ جان نہ یائی۔

بنے آہتہ آہتہ اٹھ کرسیپارے دکھتے لگے۔ یہاں تک کہ سارے سیپاروں کا دائیں میزیہ ڈھیرلگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔

" قرآن خوانی ہو چکی ہے۔ بریکیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر

#### مصحف 🏶 81

لیں۔'' ملازم سر ہلا کراندر چلا گیا۔

وہ فواد کو بھول کر دلچین اور تجش سے ریانگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے گئی۔ جائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔

چند منٹ بعد ملازم برآ مدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منظر سے بیٹھے تھے، سوالیہ نگاہوں ہے اے دیکھنے لگے۔

"سر کہدرہے ہیں کدوہ بری ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے۔ گر آپ کاشکریہ کہ آپ نے۔ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہدرہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باتی سب ٹھیک ہے۔ بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔"

قاری صاحب نے مہری سائس لی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔

وہ جیسے شاکڈی سارا منظر دکھے رہی تھی۔ دل میں نامعلوم ساافسوں اتر آیا تھا۔ ایک عجیب سااحساس ندامت ، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کوئی نام نہ دے سکی تو جائے کا کب اٹھائے نیجے اُتر آئی۔

اور پھر دو پہر تک وہ اس داتھے کو بھول بھال چکی تھی۔

اسٹاپ پیمقررہ وقت پیفواد کی مرسڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پُرشوق سی جینج سے اُٹھی۔

''کیسی ہو؟'' وہ دردازہ کھول کر اندر بیٹی تو وہ مسکرا کر جیسے بے تانی سے پوچھ رہا شا۔

'' نحیک ہوں فواد بھائی! آپ کیسے ہیں؟'' وہ سادگی ہے کہہ کر بیگ کندھے ہے۔ اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔اپنے انداز سے اس نے بھی فواد پہ بیہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔وہ ہمیشہ خودکواس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔

'' آج کا دن بہت آئیٹل ہے ممل!'' وہ کارسڑک پہ ڈال کر بہت جوش ہے بتا رہا تھا۔'' آج مجھے تم ہے بہت کچھ کہنا ہے۔'' ''جی ، کہتے۔''

''اونہوں۔ابھی نہیں۔ابھی سریرائز نہیں کھول سکتا۔'' ''اجھا،ابیا کیا ہے فواد بھائی ؟''

''تم خود دیکھ لینا۔ خیر، ابھی تو ہم شاینگ پہال رہے ہیں۔ تمہارے لئے بچھ بہت سیشل لینا ہے۔''

" کیڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔"

"جنا-آج- کھفاس"

''احیما؟ کون کون ہوگا ادھر؟''

'' بیں اورتم۔''اس نے مبہم سامسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔

" آفس میں؟" وہ چھے کھے جھے رہی تھی، مگرانجان بی رہی۔

"اونہوں....میریٹ میں۔آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔"

''میریٹ؟'' لیے بھر کونو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔میریٹ میں ڈنرنو کیا، اس نے نو میریٹ میں ڈنرنو کیا، اس نے نو میں اندر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا ساپریٹان کر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا ساپریٹان کر

" میں اتنی رات کو کیا کہد کر باہر رہوں گی فواد بھائی ؟"

''نبیں، ہم جلدی آ جائیں گے۔ اور آج رات میں خود تنہیں گھر لے کر جاؤں گا، سب کے سامنے۔لیکن آف کورس تنہارے جواب کے بعد۔''

"جواب؟.....كس چيز كا جواب؟"

" کھے پوچھنا ہے تم ہے۔"

اس كا دل زور سے دھڑكا۔ كيا جودہ مجھرتى تھى، سے تھا؟

"مگرکیا؟"

"بيتو دبي بنادَل گا-آؤ، پي پر كيرے ليتے بين تمهارے "وه كار بارك كرك سيك بيك بيل تمهارے "وه كار بارك كرك سيك بيك بيات بيات بياث بيان منام با تفاد

''مگر میرنمک تو ہیں۔''اس نے معمولی سااحتیاح کیا۔ دون

"اونہوں..... آج حمہیں المیشل تیار ہونا پڑے گا۔" اس کے اعداز میں زم ی

دھونس تھی۔ دہ ہنس کر''اچھا'' کہتی نیچے اُتر آئی۔

دہ اے ایک خاصے منگے ہوتیک پر لے آیا تھا۔ کپڑول سے زیادہ، کپڑول کی قیمتیں ہوٹی اُڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آ گے بڑھ کر کپڑے اِدھر اُدھر اُلٹ بلیٹ کر دیکھنے لگا، پھررک کر یو جھا۔

« دختهبین ساڑھیاں بیند ہیں محمل؟"

" ساژهیاں؟" وه جیران ہوئی۔" بی مگر وہ بہت فارل......"

''کوئی اگر محرنہیں۔ بیرساڑھی دیکھو، کیسی ہے؟'' اس نے ایک سیاہ ساڑھی آگے کی۔ سیاہ شیفون کی ساڑھی پیسلور مقیش بھری تھی۔ وہ اتن خوب صورت، جھلملاتی ساڑھی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔

"اجھی ہے۔ مربہت فیمتی۔"

" تم سے زیادہ قیمتی ہیں ہے۔ سے پیک کردیں۔"

پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک ساسلور تکوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دو پہر ڈھلنے گئی تھی، جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لئے پھھا تنا قیمتی لینے جارہا تھا؟ کیا وہ اس کے لئے اتن خاص تھی؟

''ڈائمنڈ رنگز دکھائے۔'' وہ کری سمجنج کرٹانگ پہٹا نگ رکھے بیٹھا قدر ہے تھکم اور رعب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئے۔خدا اس طرح چھپٹر بچاڑ کر بھی مہر ہان ہوتا ہے،اسے آج ہی بینہ جلاتھا۔

معمر، باریش سنار صاحب نے فوراً میجھ سیاہ کیس سامنے کئے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جارہے تنے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگونمیوں ہے اس کی آئکھیں چندھیا رہی تھیں۔

"مر! solitaire میں دکھا دوں؟"

"بإن، بالكل\_"

وہ تو بالکل چیپ ی بیٹی تھی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ ری ایک س طرح کرے۔

فواد کوکوئی رِنگ پہندنہیں آ رہی تھی ، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا۔ بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جارہا تھا۔

" یوں کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔" شاپ سے نگلتے ہوئے اس نے گھڑی ویکھی۔" میری چھ سے سات ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کرسکتا۔ چھ سے سات تہہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر سات ہج ہم اکتھے میریٹ کے لئے نگلیں گے۔ سوتم ابھی تیار ہو جاؤ۔"

' <sup>د کره</sup>ر؟'' و ه واقعی حیران ہوئی تھی۔

'' پارلر میں۔ اور کدھر؟ میں نے تمہار کے لئے اپائکٹنٹ لے لی تھی،تم صرف اعدر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔''

وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے بی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض آیک سیسنے بعد جب وہ پارلر کے قد آ دم آ کینے کے سامنے کھڑی خود کود کیے رہی تھی تو اسے خود پہرشکتا۔ رشک آیا تھا۔

سیاہ مقیش کی جھلملاتی ساڑھی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پنسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لبی صراحی کی گردن او نچے جوڑے کے باعث بے حد دکش لگ رہی متنی ۔ جوڑے سے جند ایک لئیں تھنگھریالی کر کے اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپ اسٹک کے ساتھ بلیک اسمو کی آئیز ..... اور سیاہ بلاؤنز کی چھوٹی استینوں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے سے بازو۔ ذرای محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دکھے در کھے کہ کی کراس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔

وہ باہر آئی تو دہ جواس کے انظار میں گاڑی سے نیک لگائے کھڑا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا اور پھرمبہوت سا دیکتا رہ گیا۔ وہ ساڑھی کا پلوانگی سے لینے احتیاط سے سیلون کے باہر کی میرھیاں اُتر رہی تھی۔

''اتی حسین ہوتم محمل؟ مجھے استے برس پنة بی نہیں چلا۔'' وہ جیسے متاسف ہوا تھا۔وہ بے اختیار مسکرا دی۔

" تھینک یو، چلیں؟" اس نے آسان کودیکھا، جہاں شام ڈھلنے کوتھی۔

# مصحف 🛞 85

"ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ دفت نہیں ہے۔ چلو۔" ایک بھر پور
مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر دہ کار کالاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون نج اٹھا۔
"اس دفت ......کون؟" کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فور آ
کان ہے لگالیا۔

" کی ملک صاحب! خریت؟ ....... کی ، کیا مطلب؟" اس نے لب سیخ کر کچودیر
کو دوسری طرف سے سنا۔ "مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا
ہے؟ ...... مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں گئے؟" اور ایک دم اسے فواد کے چرے پر اُبجر تی غصے کی لہر دکھائی دی۔ "آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر ، انہیں اس سے کیا فرض؟ آپ کو چھے کی لہر دکھائی دی۔ "آپ انہوں نے قائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی ، ہم برباد ہو جائیں گے۔" اس نے دک کر پچھ سنا اور ایک دم جیسے بدکا۔" کیا مطلب؟ ہیں اس وقت کیے آسکتا ہوں ، اتنی دُور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ ، چھے سے سات۔ ہیں ابھی اے ایس کی صاحب سے کیے ملئے مدیق صاحب کے ساتھ ، چھے سے سات۔ ہیں ابھی اے ایس کی صاحب سے کیے ملئے آسکتا ہوں ؟ کیا بکواس ہے؟" اس نے جھٹا کرفون بندکر دیا۔

"كيا موا؟" وه تعبرا كر قريب آئي-

"معلوم نبیں اب کیا ہوگا؟" وہ پریٹانی ہے کوئی دوسرانمبر پریس کرنے لگا، لیے بھر کوتو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔

" بی را کہ صاحب! میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف ..... مگر را کا ماحب! اتی بھی کیا ہے اعتباری؟" اُس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر بھیے صاحب! اتی بھی کیا ہے اعتباری؟" اُس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر بھیے صبح کا اس ضبط کرتے ہوئے ہے ہیں سے بولا۔" آپ کے اے ایس پی کا دہاغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جا گیردار ہوگا اپنے گاؤں کا ، ہم ان کے حرار سے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائر یکٹرز میں سے کی دان کی ایک کال پہ چلا آئے ، نہ بی ..... وہ میں سے کی ان کی ایک کال پہ چلا آئے ، نہ بی ..... وہ لیے بھر کورکا اور پھر "میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔" کہ کر وہ اب کوئی اور نبر ملانے لگا تھا۔" اے ایس پی ہمایوں داد، جانے کیا مسلہ ہے اس فض کا۔"

محمل بددال ی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نجانے کیا ہوا تھا، دل میں

86

عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ ''خبریت ہے فواد بھائی؟''

''خیریت بی نہیں ہے۔ اے ایس فی کا بچہ جان کو آگیا ہے۔ کہتا ہے، کمبنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل ایر دو ہوگی، میں طازموں سے بات نہیں کرتا۔ اب کس کو بھیجوں ادھر؟ دہ ابھی اسی وفت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پینچنے میں آغا جان یا حسن کو ڈیڑھ گھنشہ تو لگ بی جائے گا۔ اور اگر نہ پہنچ تو میرا کروڑوں کا پراجیکٹ ڈوب جائے گا۔'' دہ جنجلا کر بار بارکی کوفون ملاتا بہت ہے بس لگ رہا تھا۔''اب یہی طل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کرصد لیتی صاحب سے میٹنگ کرلوں۔''
اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کرصد لیتی صاحب سے میٹنگ کرلوں۔''

''کرنا پڑے گامحمل!''اس نے ہاتھ روک کرمحمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔''آئی ایم سوری، میں یوں تنہیں ہرٹ نہیں کرنا جاہتا تھا، گر میری مجوری ہے۔ وہ ملازموں سے ہات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کوئی جانا پڑے گا۔''

'' میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی؟'' ایک خیال سااس کے ذہن میں اُ بحرا۔ ''کیا مطلب؟'' وہ جیسے چونکا۔

''اگر ......اگریش آپ کے دو کاموں میں ہے کوئی ایک کر دوں، تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں تا؟'' وہ انچکیا کر بولی کہ ہیں وہ برانہ مان جائے۔

"ارے، بھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو تمپنی کے اورز میں سے ہو،تم بھی تو تمپنی کے اورز میں سے ہو،تم بھی تو یہ فائل سائن کرواسکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ، جب تک میں صدیقی صاحب ہے تمٹ لیٹا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل نے آئے گا،ٹھیک؟" اس نے منٹول میں سارا پلان تر تب وے دیا۔ وہ گہری سانس بحر کر رہ گئی۔

'' تھیک ہے، میں پھر چینج کرلوں۔''

" در نہیں، نہیں۔ ایسے بی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پُراعتاد ایگزیکٹولگ ربی ہو۔ بیرساری برنس دیمن فار لی ایسے بی ڈریس آپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال

كر لوں\_' وه مطمئن تھا مگرمحمل كو قدرے بجيب سالگ رہا تھا۔ وہ اتن فيمتی اور جھلملاتی ساڑھی میں کسی فنکشن کے لئے تیار لگ رہی تھی بھی آفیشل معالمے کے لئے موزوں نہیں ۔لیکن اگر فواد کہدر ہا تھا تو ٹھیک ہی کہدر ہا ہوگا۔ بیہ خیال کہ وہ ڈنر پر جا رہے تھے، اہے بھرے ایکیا ینڈ کر گیا۔

سارا راستہ وہ بچھلی سیٹ پیے ٹیک لگائے آئکھیں موندے اس ہیرے کی انگوشی کے متعلق سوچتی آئی تھی، جو فواد نے یقنیتا لے لی ہو گی۔ ادر جب وہ تائی امال کے سامنے کھڑا ہوکرمحمل ہے شادی کی بات کرے گا ، تب تو مانو کھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ گمر احچھا ہے۔ابیا ایک طوفان ان فرعونوں کولرزانے کے لئے آنا جاہے۔

وه پُرسکون بمطمئن اور پُراعما دُهمي -

گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے بورج میں رکی تو وہ ایک ستائش نگاہ خوب صورت سے لان پہ ڈالتی نیچار ی۔

مين دُوريه ايك سوندُ بوندُ اوهيرُ عمرُ محض جيسے منتظر سا كھڑا تھا۔

"اے الیس نی جایوں واؤو "اس نے ذہن میں انداز و لکایا اور فائل مضبوطی سے كرے اعداد ہے جلتى ان كے قريب آئى۔

"میں آغا گروپ آف انڈسٹریز ہے .....

" بی میرممل ابراہیم! آئے،اےالی بی صاحب اعد آپ کا بی انظار کررہے ہیں۔' اس نے دردازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ کیے بھر کو پیکیائی اور پھر خود کو ڈیٹے ہوئے انددقدم دكما\_

ردشنیوں میں تھرا وہ بے حد نقیس اور قیمتی سامان ہے آراستہ کھر اندر سے اتنا خوب صورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے کے یا وجود اس کی نگا ہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔

"اے ایس فی صاحب کدھر؟"

"وہ اندرآپ کا انظار کر رہے ہیں۔" وہ اس کے آگے تیز تیز طلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔"سرایہ بھنے گئی ہیں۔"

#### مصحف 😩 88

اک نے لاؤنٹے میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے تخص کوابئی طرف متوجہ پایا۔
وہ ٹانگ پہٹا نگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ہینڈ سم گرمغرور نقوش والا چہرہ، جبل سے
بال بیچھے کئے، بلیک کوٹ میں ملبول جس کے اغدر سفید شرٹ کے دو بٹن اوپر سے کھلے
تھے۔ ایک ہاتھ میں اور نج جوں سے بجرا وائن گلال پکڑے وہ بغور اسے اغدر آتے دیکھے رہا

ایک کیے کوتو محمل کے قدم ڈگرگائے۔اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں ہے ہی پڑا تفا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، پچھ دولت کی چیک دمک سے بھی اسٹامکش لگتے تھے، باتی اس کے پچپاؤں میں بھی کوئی آئی متاثر کن شخصیت کا مالک ندتھا، جتنا صوفے یہ بیٹھا دومغرور سا دیکھنے والاشخص تھا۔ بینڈسم ....۔ب حد بینڈسم .....ا تنا دجیہ مرداس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔

وہ نہ جا ہتے ہوئے بھی مرعوب ہوگئے۔

وہ خاموثی ہے اسے بغور جانچی نگاہوں ہے دیکمتار ہا، یہاں تک کہ دہ آکر سیدھی سامنے والےصوفے پہیٹی اور فائل سامنے میز پہر کھ دی۔اب اس کا اعتاد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔

"بی فائل اپردوکردانی تھی اے ایس پی صاحب!" وہ ٹائگ پہٹا تگ رکھاس کے مقابل ہے مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل ہیں خاصے اعتاد سے بولی تو دہ ذرا سامسکرایا، پھر سامنے ہاتھ بائد سے کھڑے سوئڈ بوٹڈ فخص کو دیکھا۔

''ان کوآغا فواد کریم نے بی بھیجا ہے راؤ صاحب؟''مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لیوں سے لگایا۔ محمل نے ذراچونک کر راؤ کو دیکھا۔

وه بھی مشکرا دیا تھا۔

مجھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم

"نو آپ فائل اپردو کردائے آئی ہیں؟" وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو اُنجھن ہونے گئی۔ ''تی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹری کی فائل ہے اور .....'' ''میں تو سیکن نے ناکل علام میں کا است عند کا است نے مجا

"اور آپ کی این فائل؟ ..... وہ کہاں ہے؟" اس نے گلاس سائیڈ پہ رکھا اور قدر ہے جھک کر ہاتھ یوھا کر قائل اٹھائی۔

''میری کون می فائل؟'' کی تما جواہے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کی بہت غلط ہو رہا تھا۔

"آپ جائیں راؤ صاحب!" اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرمری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لئے آتھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی۔"اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل ایرووڈ ہے، مجے ان کورسیدمل جائے گی۔"

"بهترسر!" راؤ صاحب فائل لے كريلئے تؤوہ اٹھ كھڑى ہوئى۔

" مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہول۔"

وہ دونوں ایک دم چوتھے تنے اور پھر رک کر ایک ددسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہرنگل سمئے۔

" آپ بیشے مادام! ڈرائیوردے آئےگا۔"

ایک دم بی اس کے کانوں میں خطرے کی تھنٹی زور زور سے بیخے گئی تھی۔اسے لگاوہ فلا وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آگئی ہے۔اسے وہاں نہیں آنا جا ہے تھا۔ فلا وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آگئی ہے۔اسے وہاں نہیں آنا جا ہے تھا۔ درنہیں، میں چلتی ہوں۔' وہ پلننے بی گئی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کرا بی طرف تھمایا۔اس کے لیوں سے جیج ٹکلی۔

'' زیادہ اددراسارٹ بننے کی ضردرت نہیں اُ ہے۔ جو کہا جارہا ہے، ویسے ہی کرو۔'' اس کے باز دکوائی آئنی گردنت میں دیو ہے وہ غز ایا تھا۔ لیے بھر کونو زمین آسان محمل کی نگاہوں کے مامنے کھومنے گئے۔

" چوڑی جھے۔ " دوسنجل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کی دونوں بازدؤں کو ہاتھوں میں پکڑکراسے جھٹکا دے کراہیے بالکل سامنے کیا۔ بازدؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کراسے جھٹکا دے کراہیے بالکل سامنے کیا۔ " زیادہ جالا کی دکھائی تو اپے ہیردں ہے کمرنہیں جاؤگی۔"

''مم..... بجھے چھوڑیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔''محمل نے اس کو پرے دھکیلنا جا ہا گر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔

''گھر جانا ہے؟ .....گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگھار کیوں کئے تھے، ہوں؟'' اس نے ہولے ہے اس کی ٹھوڑی کو انگلی ہے اوپر کیا، دوسرے ہاتھ ہے کہنی اتنی مضبوطی ہے جکڑر کھی تھی کہ دہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ چیجے کیا۔

'' میں فنکشن پہ جا رہی تھی ، آپ جھے غلط تمجھ رُسے ہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی ہے میری بات کرائیں ، انہیں بتائیں کہ.....'' '' بھائی ؟'' وہ چونکا۔'' آ عافواد تمہارا بھائی ہے؟''

" کی ..... کی ..... وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ بھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا، گر ان کی میٹنگ تھی۔" وہ ایک دم رونے گی تھی۔" آپ پلیز بھے گر جانے دیں۔ میں غلط اثر کی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔" میں ان کی بہن ہوں۔ میں ان کی بہن ہوں ہے آ کھڑا ہوا آفا۔" ای کو ادھر آنا تھا۔ چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر! اور اس کے نام سے ہوئی تھی۔ کم عمر، خوب صورت اور ان چیوئی۔ آن ان کی بہن کی بوری اُتر تی ہے۔" راؤ کا لیجہ سیائ تھا۔" جھیے اپنی ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آنا کی بہن کسے ہو سے ہوگی ہو؟ وہ تین کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آنا کی بہن کسے ہو سکتی ہو؟ وہ تین کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کوایک رات کے لئے نہیں نیچ سکتا۔"

اُس کے اردگرد جیسے دھا کے ہور ہے تھے۔ بر

أے بہت زور کا چکر آیا تھا۔وہ گرنے ہی گئی تھی کہ جمایوں نے اس کی دوسری کہنی سے پکڑ کراہے کھڑارکھا۔

"ابسیدی طرح بناؤ کہتم ہمیں ہے وقوف بنارہی ہویا آغانے تہمیں ہے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ایراہیم ہواور وہ فواد کریم! وہ تہمارا سکا بھائی ہے؟ استے عرصے سے لڑکیاں فراہم کررہا ہے، پہلے تو بھی اپنی بہن کا سودانہیں کیا۔"

" اس نے بیٹنی سے بیٹنی میں سر ہلایا۔" آپ جموث بول رہے ہیں۔ فواد بھائی میر ساتھ ایسانیس کر سکتے۔ آپ سے میری ان سے بات

کرائیں، آپ خود ہی تن لیما، وہ میرادیٹ کررہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔'' ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی ادر اس پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخو داس کے لیوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور ہیں اے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی ہمجھتے۔ ''راؤ صاحب! آغا فواد کوفون ملائیں۔''

"رائك سر!" راؤموبائل ينمبر ملانة لكار

''اور پیکر آن رکیس'' اس نے کہہ کر ایک ممری نظر ممل پہ ڈالی، جو بے قرار اور امراساں می راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔

'' بی راؤ صاحب!'' ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔'' مال پہنچ گیا؟'' '' پہنچ تو گیا ہے، گمر پُرزے آواز بہت دیتے ہیں۔ آپ بات کر لیں۔'' اس نے فون آگے بڑھا کرممل کے کان سے لگایا۔

''میلوفواد بھائی!'' وہ رو پڑی تھی۔''فواد بھائی! بہلوگ جھے غلط مجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو.....''

'' بکواک مت کرواور میری بات غور ہے سنو تہمیں وہ ڈائمنڈ رنگ جاہئے یا نہیں؟ چاہئے ہے نا! تو جیسے اے ایس پی صاحب کہتے ہیں، کرتی جاؤ۔'' ' فواد بھائی .....!'' وہ طلق کے بل چلائی۔'' یہ میر ہے ساتھ پچھے غلط کر دیں گے۔'' '' وہ جوکرتے ہیں، کرنے دو۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اب زیادہ بک بک مت کرنا، مبح تہمیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔''

ساتوں آسان اس کے سر پر ٹوئے ہتے۔ وہ ساکت می کھڑی رہ گئی۔ "صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔...مسرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔" اس کی آواز اس کے ذہن یہ ہتموڑے برساری تھی۔

''بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں؟ اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے؟'' فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنز پیمسکرا ہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔

#### مصحف 🛞 92

وہ ای طرح پھر کا ہے جان بت بن کھڑی رہی۔اس کا ذہن، دل، کان، آتکھیں، سب بند ہو چکے تنفے۔

''راؤ صاحب! پۃ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں؟ اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کرلیں گے۔ شمس!..... بچل!''اس نے زور سے آواز وی۔

ال کے ہاتھ پاؤل شنڈے پڑنے گئے تنے۔ ساکت کھڑے وجود میں ہے ہی سہی جان آہتہ آہتہ لکل بھانے اس کی آٹھوں کے سامنے اعمرے بادل جھانے کی تنے۔ ساکت اعمرے بادل جھانے کی تنے۔

دو کن مین دوڑتے ہوئے اعرا آئے تھے۔

"" اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو، اور دھیان کرنا کہ بھا گئے نہ پائے۔ اور کیل....!" اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ کمل ہوتا ، محل چکرا کر گری اور اگر اس نے ا اس کو دونوں ہازوؤں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچ گر پڑتی۔ "" محمل! ...... محمل!" وہ اس کا چرو متب متیا رہا تھا۔ اُس کی اسکمیں بند ہوتی سمیں اور اُس

ذہن گہرے اعربیروں میں ڈونتا جلا کیا۔

اُس کی آنکھوں پہنی ڈالی گئی تھی۔ سیلے بن کا احساس تھا یا پچھے اور ، اس نے ایک وم ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولیں۔

"أنه جاؤ، بهت سولیا۔" ووگلاک سائیڈ فیبل پر کھ کرسائے کری پہ جا بیٹھا تھا۔ چند کھے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور جب آہتہ آہتہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کرسیدھی ہوئی۔

وہ بڑا سا پُرتیش بیڈروم تھا۔ تیتی صوفے ، قالین ادر بھاری خوب صورت پردے۔ وہ ایک بیڈیپ لیٹی تھی ادر اس کے اوپر بیڈ کور ڈلا ہوا تھا۔ سامنے کری پر وہ اُ کھڑے اُ کھڑے تیور کے ساتھ ٹا تک یہ ٹا تگ دیکے جیٹھا اسے دیکے دیا تھا۔

اسے یاد آیا، وہ اسے کی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے، جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی؟ ادر اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہور ہے ہوں گے۔

وہ گھبرا کر قدر ہے سیدھی ہو بیٹی۔ وہ ابھی تک ای سیاہ جملمانی ساڑھی میں ماہوں تھی اور بیوٹیشن کی لگائی گئی ساری پنیں ویسے بی کس کے گئی تھیں۔

"مم..... مین کدهر بهون؟ ..... کیا وقت بهوا ہے؟ ..... ممبح بهو تحقی؟" وه پر بیثان می ادهراُ دهر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک بیے نگاہ پڑی۔

ماڈ ھے تین نج دے تھے۔

"ابھی میج نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں، جہاں آنے کے لئے فواو نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کالا کچ دیا تھا۔"

" بھے فواد بھائی نے ایسا کھی بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بیں فائل سائن کروا کرواپس آ جاؤں۔ بیس جموت تبیں بول رہی۔"

#### مصحف 🛞 94

" میں کیسے مان لوں کہتم کی کہدری ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک بیتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔"

" بیتیم ہوں، تب ہی تو تم جیے عیاشوں کے ہاتھ نظ ڈالا اس نے بچھے، جو میرا سکا
تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گِدھوں کا بس بیبیوں پر ہی تو چلنا ہے۔" دہ بچٹ پڑی تھی۔
" بچھے یہ آنسواور جذباتی تقریری متاثر نہیں کرتیں۔" دہ اب اطمینان سے سکریٹ
سلکا رہا تھا۔" بچھے صرف کے سنتا ہے ادر ٹھیک ٹھیک۔ درنہ میں تھانے لے جا کرتہاری
کھال ادھیر دوں گا۔"

' د میں جموٹ تہیں بول رہی۔''

'' بچھے صرف سے بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے، کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں ادر کون کون ہے؟'' سگریٹ کا ایک کش لے کراس نے دھواں چپوڑا تو لیے بھر کو دھوئیں کے مرغو لے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔

> ''مجھ سے شم لے لو، میں سے ۔۔۔۔'' ''قشم لے لول؟۔۔۔۔۔واقعی؟'' ''ہاں، لے لیں۔''

''سو بندوں کے سامنے عدالت میں اُٹھاؤ کی فتم؟'' وہ ٹا تک پہٹا تک رکھے بیٹھا سگریٹ لیوں میں دبائے کش لے رہاتھا۔

"شی تیار ہوں، جمعے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب وُہرانے کو تیار ہوں۔"
"دہ تب ہوگا، جب میں تہارے کیے یہ یعین کروں گا۔ یقین ..... جو ابھی تک جھے نہیں آیا۔" اس نے سکریٹ ایش ٹرے یہ جھنگی۔ را کھ کے چند کلز نے ٹوٹ کر گرے۔
جمعے نہیں آیا۔" اس نے سکریٹ ایش ٹرے یہ جھنگی۔ را کھ کے چند کلز نے ٹوٹ کر گرے۔
"میں کی کہدر ہی ہوں، میراکس گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعے فواد ہمائی نے کہدنہیں بتایا تھا۔"

" تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، بیں جانتا ہوں۔" " نہیں، پلیز!" وہ لحاف اتار کر بستر سے اُتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں

میں آبیٹھی۔

"اے ایس پی صاحب!" اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔" میں اعلم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے۔ میں میریث میں ڈنر پہ والعلم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے یا فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میریث میں ڈنر پہ جانے کے لئے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔" اس کی کائج سنہری آنھوں ہے آنسوٹوٹ کر گرنے لگے۔" اللہ کی تتم ایہ تج ہے۔"

"الله كالتم كھانے كے لئے آغافوادنے كيا بيش كيا تھا؟ ڈائمنڈ كاسيث؟"
وئى شكى بوليس آفيسر،اور مخصوص طنزيها نداز بقنا وہ شخص وجيہ تھا،اس كى زبان اس سے بڑھ كركڑوى تھى مجمل كا دل جابا،اس كا منہ نوج لئے اور الگلے ہى بل وہ اس پہنچھٹی مار سے بردھ كركڑوى تھى مجمل كا دل جابا،اس كا منہ نوج لئے اور الگلے ہى بل وہ اس پہنچھٹی

اور اس کی گرون د ہوچنی جا ہی ، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گردنت میں لے لیں۔اس محکش میں محمل کے دوناخن اس کے کال سے رگڑے گئے۔

''صرف آنگھیں نہیں ،تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں دالی ہیں۔'' وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ دو قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔

'' بچھے گھر جانا ہے۔۔۔۔۔ بچھے گھر جانے دو۔۔۔۔۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں۔'' وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیئے۔ ''مبح ہوگئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔''

"شیں نے کہا نا نی نی! بجھے یہ جذباتی تقریری متاثر نہیں کرنیں۔"اس نے اپنے گال یہ ملکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائی مسکرایا، پھر کہا۔" تم بہادراڑی ہو۔ میں تہہیں کھر جانے دوں گا، گر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر بی رہوگی۔ کم از کم صبح سک ۔"

''میں بدنام ہوجاؤں گی،اےالیں پی صاحب!رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو ایے گی۔''

" ہو جائے، مجھے پردائبیں ہے۔" وہ جھک کرسگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر دردازے کی طرف بڑھا۔ دہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور دہ دردازہ ہاہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دہ ہائیں وہ لیکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا۔ دہ ہا ہر سے بند تھا۔

#### مصحف 🥸 96

'' دروازه کھولو۔۔۔۔۔کھولو!'' دہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، گر جواب تدارد۔۔۔۔۔دہ ہے بس سی زمین ہے بھٹی چلی گئے۔

فواد.....فواداس کے ساتھ ایسا کرسکتا تھا؟ اے لیتین نہ آتا تھا۔اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جواس نے چندرویوں کے عوض اے پیچ دیا؟

وہ گھٹنوں پہرر کھے، آنسو بہاتی، وہ شام یاد کررہی تھی، جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے ہے۔ چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی اُنگلیاں اُس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ "کم عمر، خوب صورت اور اُن چھوئی۔" آغانے کہا تھا۔" یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اُر تی ہے۔"

تو وہ اس لئے چونکا تھا کہ کسی عیاش فخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پداس کے کھر میں پلنے والی وہ بیتیم لڑکی پوری اُتر تی تھی۔

"" تم كننى خوب صورت بو محمل! مجھے ہة بى نہيں چلا۔" اس كے ليج كافسوں اور پھر
اس كى وہ سارى عنايتيں..... وہ جانتا تھا كہ اس كى كمز درى كيا ہے، اس نے اس كواس كى
من ليند چيزوں كى جھلك دكھائى۔ يہاں تك كہ وہ جب اس كے كمل قابو ميں آگئ تو
فواد نے اسے ادھر بھيج ديا اور وہ بھى كننى بے وقوف اور سادہ تھى، اسے ہة بى نہ چلا۔ وہ
اس كو آفس ميں إدھر أدھر چيزيں سائن كر دائے بھيج ديتا تھا، اور كوئى كام تو اس نے محمل
سے ليا بى نہ تھا، وہ نب بھى نہ بجھ كى۔

ادر اب بیشخص ہاہیں داؤد ..... وہ جاتی نہیں تھی کہ یہ آدی کون تھا؟ اس سے بیر سب باتیں کیوں ہو چھ رہا تھا؟ ادر اس کا کیا مقصد تھا؟ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئ تو صبح اسے کوئی قبول شہرے گا۔ اور قبول تو شاید اب بھی کوئی شہرے گا۔ اور قبول تو شاید اب بھی کوئی شہرے گا۔ اور کوئی فواد کے خلاف اس کی بات یہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سبجے گا۔ اور فواد، وہ تو شاید سرے سے ممکر بی جائے کہ دہ بھی محمل کوآفس لے کر گیا ہے۔ خدایا! وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چرہ اٹھایا۔ کر ہو قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بھیگا چرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بھیگا شروک کی دھند نیچ اوھی جی گئی۔

كمره نهايت خوب صورتى سے آراستہ تھا۔ فيتى قالين، خوب صورت فرنيچر، اور

#### مصحف 🛞 97

بھاری مختلیس پر دے۔

یردے؟.....وہ چونگی۔ کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑ کی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے ہے انہیں ایک رخ کھینچا۔ یردہ کھلتا چلا گیا۔

باہر ٹیرس تھااور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر وفت کے دو گن مین چوکس کھڑے د کیچے علی تھی۔

اس نے گھبرا کریروہ برابر کیا۔

"الله تعالیٰ! پلیزے" وہ رو کر دعا کرنے لگی ادر جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈرینک ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپناعکس دیکھا۔

رونے ہے اس کا سارا کا جل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیا تک لگ رہی تھیں۔ بُوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آگیا تھا اور گھنگھریا لی لٹوں کے بل سید ھے ہونے لگے تھے۔

محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فواد کے اس بھیا تک روپ
کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب وے
گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے بچھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو
وہ بعد میں چکائے گی ، ابھی اسے اس اکھڑ اور سردمہر اے ایس پی کی قید سے نکلنا تھا۔

ال نے ادھر اُدھر دیکھا، کچھ فاص نظر نہ آیا تو پھر دارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ
کپڑے شکے ہوئے تھے۔ اس نے پچھ ہینگرز اُلٹ پلٹ کے ادرسوچ کر ایک کرت شلوار
نکلا۔ براؤن کرتہ ادرسفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑھی کے بوجھ سے نجات
مامل کی، پھراس کر نے شلوار کو پہن کر بال سید سے کر کے بینڈ بیں باند سے ادر ہاتھ
دوم بیں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لئے کسی روزن کو تلاشی اس کی نگاہوں
کو باتھ روم کی کوئی کھڑ کی درواز ونظر نہ آیا تو مایوی سے پلننے ہی گئی تھی کہ ایک وم چوگی۔
ایک دیوار میں شیلف تھا۔ اس میں شیمچوادر شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر
سے رنگ باتی دیوار دی سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟

وه قريب آئي، مارا سامان ينجي ا تارا اور پمر بغور اندر د يکھتے ہاتھ پھيرا تو احساس ہوا

# مصحف 😩 98

کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جومیخوں سے جڑے تھے۔میخیں کی اور تازہ لگ رہی تھیں۔

آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے تل کھول دیے، تاکہ آواز باہر نہ جائے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے تل کھول دیے، تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی کی محنت کے بعد پھٹے تھینج کر اتار لئے۔وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے،سواسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔

اس کے بیچے کھڑی تھی۔ انجی خاصی چوڑی تھی۔ وہ اس بیں سے با آسانی گزر سکتی تھی۔ ب عدمطمئن کی ہوکر محمل نے کھڑی کھولی ادر جب باہر جمانکا تو ایک لیے کوسر چکرایا۔ کھڑی ہے دو فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ گھر کی چارد ہواری کی کھڑی ادر چارد ہواری کے کھڑی ادر چارد ہواری کے درمیان صرف خلاتھا ادر نیچ، بہت نیچ پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالبًا تیسری منزل پہ موجود تھی۔ شاید اس لئے انہوں نے کیچ بکے لگا دیے تھے، انہیں اندازہ ہوگا کہ دہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔

اس کا دل ڈوب کر اُبحرا۔ بیہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس سی تل بند کر کے کھڑ کی بند کرنے ہی گئی تھی کہ سنائے میں ملکی سی آواز سنائی وی تھی۔

"آپ کن میں کیا کررہی ہیں؟"

''بس یونمی، تجوید کی پر میش کررہی ہوں۔''

لڑکیوں کی ماتیں کرنے کی آوازیں، بہت قریب تو نہیں بہت وور بھی نہیں تھیں۔وہ چونگی اور پھر ہاتھ روم کی لائٹ بندگی۔

باہر کا منظر قدرے واضح موا۔ کھڑ کی ہے دیوار کا فاصلہ دو فٹ کا تھا، گروہ دیوار کی منڈ ریتی اور دہ آ دازیں کہیں نیچ ہے نہیں، برابر ہے آ رہی تھیں۔ بالکل برابر ہے۔ لین اس باتھ ردم کے برابر سامنے کامحن تھا۔

اگروه ميدد يوار مهاند جائے تو .....؟

ال اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔اگر گرگئ تو نہیں بیچے گی۔ گرموت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی، جو میج یا اس سے بھی بدر گھر دینچنے پہاسے اٹھانی پڑے گی۔

# مصحف 🛞 99

اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہر کھے ہی تھے کہ کمرے کا دردازہ کی نے زور زور سے کھٹھٹایا۔ دردازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکتھی، سودہ کھول نہ پارے تھے۔ یقینا کسی نے بھٹے اُ کھاڑنے کی آوازی لی تھی وہ لیجے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوارکو ٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔

''اَللَّهُمَّ .....اونہوں .....' برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی ، اگلے لیجے اس کی مدھر مگر ہلکی آ واز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔

''اَللَّهُمَّ جَعَلُ فِی قَلُبِی نُوُرًا'' (اےاللہ! میرے دل میں نور ڈال دے)
محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نے ویکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔
''وَفِی بَصَوِی نُورٌا وَ فِی مَسَمْعِی نُورٌا'' (اور میری بھارت وساعت میں نور ہو)
محوڑے کی پیٹے پہسوار کی طرح سے وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ سی کی زمین ،
بہت قریب تھی۔ دیوار چھوٹی سی تھی۔

''وَعَنُ يَعِينِي نُوُدًا وَعَنُ يُسَادِى نُوْدًا'' (اورميرے دائي اور باکي جانب نور ہو)

اس نے آہتہ سے دونوں پاؤں زمین پر کھے۔ وہ بالآخر برابر والوں کی حجت پہ اُتر آئی تھی۔ لیے بحر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پاراے الیس فی ہایوں داؤد کا گھر تھا بلکہ قید خانہ۔ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اس بل دیوار کے پارسے سے دوشن سی جبکی۔ وہ تھی کے دوشن سے دوشن سی جبکی۔ وہ تھی تھیں نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔

ائی ہے وقونی ہدا سے خصد آیا۔ اسے باتھ روم کا دردازہ بند کر کے تل کھول کر آنا جا ہے تھا۔ مگر عادی فراری تو نہتی، یا بھراس لڑکی کی آواز کے فسوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش ندر ہاتھا۔

''وَ فَوُقِیٰ نُودًا وَ مَنْحَتِیْ نُوُدًا'' (اور میرے اوپر اور یُجِنُور ہو)
ما نے ایک برآمہ ہ تھا جس کے آگے گرِل لگی تھی۔ گرِل کا درواز ہ کھلا تھا اور
دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی، گرِل سے ٹیک لگائے، آکھیں بند کئے گنگنا
رئی تھی۔

#### مصحت 🍪 100

''وَامَامِیْ نُوْرًا وَ خَلُقِیُ نُورًا'' (اورمیرے آگے بیجے نور ہو) وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرِل تک آئی۔وہلڑ کی دنیا و مافیہا ہے بے خبرا بی مناجات میں گم تھی۔

"وَاجْعَلُ لِي نُورًا" (ادرمير الكَتور بناد ا)

محمل چپ چاپ کھلے درواز نے سے اندرریک گئے۔ لڑکی ای طرح مگن ی تھی۔
''وَ فِنی لِسَائِی نُوُرًا وَ عَصَبِی نُورًا' (اور میری زبان واعصاب میں نور ہو)
اس نے دھڑ کتے ول کے ساتھ ادھر اُدھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا۔ بس دور
ایک فرت کی پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اند جبرے میں مدھم جاندنی کے باعث اسے اثنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہتہ سے اُٹھی اور دیے پاوُل فرت کی طرف بڑھی۔

''وَ لَحُمِی نُوُدًا وَ دَمِی نُوْدًا '' (اور میرے گوشت اور لہو میں تور ہو) فرت کا اور الماری کے درمیان چینے کی جگہتی، وہ حجث ان کے درمیان آ جیٹی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چینے کے بجائے نیچے جانا جائے۔

''وَ شَعُرِى نُورًا وَ بَشَرِى نُورًا'(ادرميرے بال ادر کھال ميں نور ہو)
اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ اگر اے کھولی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریثان کی کھڑی
ہوئی۔ تب ہی جالی دار الماری کے بینڈل سے پچھالکا نظر آیا۔ اس نے جھیٹ کر وہ
اتارا۔ وہ سیاہ جارجٹ کالبادہ تھا۔

اس نے جائد کی روشی میں آسمیں پھاڑ بھاڑ کر ویکھنا جاہا۔ ''وَاجُعَلْ فِی نَفْسِی نُورُا'' (اور میرے نفس میں نور ہو) ہاہروہ بے نبری ایمی تک دعا پڑھ رہی تھی۔

اس نے لبادہ کھولا۔ دہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف محمل نے پھر پھر نہیں سوچا اور عبایا پہننے گئی۔ تبھی اے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتہ شلوار میں کھڑی ہے اور نظے پاؤں ہے۔ دہ عبایا بھی اے غنیمت لگا تھا۔

# مصحف 😩 101

''واَعُظِمْ لِیُ نُوْدًا'' (اور میرے لئے نور بڑھادے) اسکارف کواس نے بمشکل چبرے کے گرد لبیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اے کی طرح نیچے جا کرمڑک تک پہنچنا تھا، آگے اپنے گھر کا راستہ تو آئیمیں بند کر کے بھی آتا تھا۔

"اَللَّهُمَّ اَعْطِنِي نُورًا" (اسالله! مجصة ورعطاكر)

وہ ای ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے، سکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموثی گئی۔

با ہر من بہت جیب سا ہو گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کی دعاختم ہو گئی تھی۔

اس نے قدر کے گھبراہٹ، قدر سے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا جاہا، ای مل اس لڑی نے پیچھے گرِل کی چوکھٹ یہ قدم رکھا۔

"السلام علیم ...... کون؟" چوکی می آواز اس کے عقب میں اُکھری تو اس کے عقب میں اُکھری تو اس کے بوھے قدم رک گئے۔ وروازے پہاتھ رکھے رکھے ، وہ گہری سانس لے کر پلٹی ۔ وہ سے قدم رک گئے۔ وروازے پہاتھ رکھے رکھے ، وہ گہری سانس لے کر پلٹی ۔ وہ سامنے شلوار تمیض میں ملبوس ، سرید وہ پٹہ لیلئے ، ہاتھ میں کتاب بکڑے ، اُنجھی

نگاہوں سے اے د کھے رہی تھی۔

محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں کچڑی گئتی۔ جانے اب کیا ہوگا؟

''وہ میں، آپ کی آواز س کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔'

'' تلاوت نہیں ...... وہ دعائے نورتھی۔ میری آواز ینچے تک آ رہی تھی کیا؟''لڑکی کا انداز ساوہ مگر مختاط تھا۔ جمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں اُلجھا کر دہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ مڑک تک پہنچ جائے، تو آ گے کھر کے باتوں میں اُلجھا کر دہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ مڑک تک پہنچ جائے، تو آ گے کھر کے باتوں میں اُلجھا کر دہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ مڑک تک پہنچ جائے، تو آ گے کھر کے باتوں میں اُلجھا کہ دہاں۔ تھے۔

'' خوب صورت آ داز ہر جگہ گئے جاتی ہے، میں تلاوت مجھ کر آئی تھی ،معلوم نہ تھا کہ آپ دعا ما تک رہی ہیں۔''

"آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟"

شائنتگی ہے کہتی دولڑ کی دوقدم آگے آئی تو گرِل ہے چمن کر آتی جاندنی میں اس کا

چېره واضح ہوا\_

چکنی سپید رنگت، بے حد گلانی ہونٹ اور بادامی آئکھیں، جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھا۔ اور اے دیکھتے ہمراج کی سی تھا۔ اور اے دیکھتے ہمراج کی سی تھا۔ اور اے دیکھتے ہی وہ لیح بحر کو چونکی تھی۔ بہت شدت ہے ممل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ دقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ دہ بھوری سنہری آئکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔

''میں محمل ہوں۔'' جانے کیے لیوں سے مجسل پڑا۔'' مجھے دراصل راہتے نہیں معلوم ، تو بھٹک جاتی ہوں۔''

''ادہ.....آپ ہاشل میں نئی آئی ہیں؟ نیو کمر ہیں؟'' اور اے امید کا ایک برر انظر آگیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاشل تھا۔ '' بی ، میں شام میں بی آئی ہوں۔ نیو کمر! اوپر آتو گئی ہوں گرینچ جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔''

''نے آپ کے رومز تھر ڈ فلور پہ ہی ہیں نا، پھر پنچ .....ادہ آپ تہجد پڑھنے کے لئے اٹھی ہوں گی یقنینا۔'' وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہوگئے۔'' ہیں بھی تہجد کے لئے پنچ لئے اٹھی ہوں گی یقنینا۔'' وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہوگئے۔'' ہیں بھی تہجد کے لئے پنچ Prayer Hall میں جا رہی ہوں ،آپ میر سے ساتھ آجائیں۔''

اس نزکی نے آئے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کراہے ویکھا۔

"میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔" وہ دروازہ دھکیل کر آگے بردھ گئی تو محمل بھی متذبذب سی پیچے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف او نجی متذبذب سی پیچے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف او نجی کمٹرکیال تھیں، جن سے چھن کر آئی جا عربی ہے۔ داہداری کا سفید مرمری فرش چک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔

وہ نظے باؤں اس کے تعاقب میں جلنے گلی۔ مردانہ کھلے پانچے اس کے باؤں میں آ رہے تھے، مراوپر عبایانے ڈھانپ رکھا تھا۔

راہداری کے اختام پرسیر حمیاں تھیں۔ سفید جیکتے ستک مرمر کی سیر حمیاں جو کولائی میں یہ جاتی تھیں۔ اس نے نکے پاؤں زینے پرد کھے۔ دات کے اس پہر زینوں کا

سنگ مرم بے حدسر دتھا۔ نخ ٹھنڈا۔ وہ محسوں کئے بغیر تیز سیڑھیاں اُڑنے گئی۔ تین منزلوں کے زیئے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآ مدہ تھا۔ برآ مدے کے آگے بڑے بڑے سفیدستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآ مدہ نیم تاریک سالگ رہا تھا۔

ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لیجے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مرھم جا ندنی میں چند زیخے ہی دِ کھتے تھے، آگے سب تارکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟

فرشتے کے پیچھے وہ سیج سیج کرنیم تاریک زینے اُٹرنے گئی۔ بہت بنیچ جا کر فرش قدمول تلے آیا تو محسوس ہوا کہ بنیچ نرم سا قالین تھا، جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حدطویل وعریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع، کدھر ختم ہوتا تھا، مجھے بنتہ نہ چلتا تھا۔ وہ اِدھر اُدھر گردن گھماتی، اندھیرے میں آئی میں پھاڑ بھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے گئی۔

فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا۔ بٹن دہانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لیمے جیسے پورا آسان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر إدھراُ دھر دیکھا۔

وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ حبیت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اُٹھی تھیں۔ ہال جبد او نچے ستونوں پہ کھڑا تھا۔ بے حد سفید ستون ، سفید دیواریں ، روشنیوں سے جگمگاتی او کچی حبیت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈ وز۔

'' دضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔'' فرشتے نے اپنے دو پٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونگی، پھرسر ہلا کر اس طرف پڑھ گئی۔

وضو کی جگہ نیم تاریک تھی۔ سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹو نٹیاں۔ ایک ایک ٹائل چک رہا تھا۔ وہ ہر شے کوستائش سے دیکھتی ایک چوکی پے بیٹھی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔

فواد اور ده اے الیں لی ..... محمل ایراہیم کوسب فراموش ہو چکا تھا۔

''سنو!'' کھلے دروازے ہے فرشتے نے جھا نکا۔''بہم اللہ پڑھ کروضو کرتا۔'' محمل نے یونمی سر ہلا دیا اور پھراپنے کیلیے ہاتھوں کو دیکھا، جن پہٹونٹی سے بانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کروضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔

محمل اس کے برابر نماز کے لئے کھڑی ہوگئ۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اُٹھی تھی۔

دھوکا وہی، اعماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس..... کیا سیجھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟

سلام پھیر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نا رسائیاں سامنے آنے لگیس۔

' میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ جھے بھی وہ نہ طا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زعرگی گزارنے کے لئے انسان کے پاس ہونا چاہئے۔ جھے بھی بھی وہ نہ طاجولوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ..... کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جولوگ جمع کرتے ہیں؟'

اور جب ول نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چبرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کے اور سر اٹھایا۔

سائے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا۔ درمیان میں میز اور کری رکھی تھی ،
ایک طرف فاصلے پہ ڈائس بھی رکھا تھا۔ شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔
کری کے بیجیے دیوار پہ آی بے صدخوب صورت خیاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔اس پہ وہ سرسری می نگاہ ڈالتی کیک دم ٹھنگ کردگی۔

خوب صورت عربی عبارت کے نیچے اُردو میں خوش خط لکھا تھا۔

'' پی لوگوں کو جائے کہ اس پہ خوتی منائیں۔قرآن ان سب چیز دل سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کررہے ہیں۔'' (یونس:58)

وه يک گخت چونگي۔

'' کیا دیکھرہی ہوممل؟'' فرشتے بغورا سے دیکھرہی تھی۔

'' یمی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا، جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق نا۔''

ہے تا۔ "اتفاق کی کیا بات ہے؟ بیفریم ای لئے تو ادھر لگا تھا، کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یمی بات سوچنی تھی۔"

" مرفريم لكانے والے كوتو علم نبيس تھا كہ ميں يمي سوچوں گي-"

'' لیکن اس آیت کے اتار نے والے کوتو تھا نا۔''

وہ چونک کراہے دیکھنے لگی۔

" كيا مطلب؟"

''جس نے قرآن اتارا ہے، وہ جانتا ہے کہتم نے کب کیا سوچنا ہے، اور ریہتمہاری سوچ کا جواب ہے۔''

''نہیں۔''اس نے شانے اچکائے۔''میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ، میں تو بہت پچے سوچتی رہتی ہوں۔''

''مثلاً کیا؟'' وہ دونوں دو**زانو ہوکر بیٹھی تھیں ا**ور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھے رہی تھی۔

'' یہی کہا جا تک کسی بے تصورانسان پہ خوانخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟'' ''وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہم قطعاً بھی بے تصور نہیں ہوتے محمل!''

"فلط ...... بالكل غلط مين نيس مانى " وه جيت بحرك المحى " ايك الركى كواس كا مكا تايا زاد پر د پوز كرنے كے بهانے ڈنر كا جمانسه دے كر، اے خوب بنے سنورنے كا كه كر، اپنے كى عياش دوست كے كمر لے جاكر ايك رات كے لئے نچ آئے، بيہ خوانخواه كى مصيبت، خوانخواه كاظلم نيس ہے كيا؟"

"نہیں؟" ممل نے بینی سے پلیس جمیائیں۔

"بال، قطعاً نہيں۔ اک صورتِ حال ہے نيجے کوتو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً ال لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامجرم کے لئے تیار نہیں ہونا عبائے۔ کزن بھی تو نامجرم ہے اور اسے یہ بھی پند ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح فرصکنا چاہئے کہ کسی نامجرم، بالفرض اس کے کزن کو، بھی علم ہی نہ ہو سکے کہ دہ اتنی خوب صورت ہے کہ دہ اسے باتھوں کی صورت ہے کہ دہ اسے ہاتھوں کی کمائی ؟"

وہ دھوال دھوال ہوتے چبرے کے ساتھ بنا بلک جھکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جوسر جھکائے دوزانو بیٹھی آ ہستگی ادر نرمی ہے کہ رہی تھی۔

"اور یقیناً اپنے کرن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے تھم ہے اسے خبر دار ضرور کیا ہوگا۔ اس کے مغیر نے یا شاید کسی انسان نے۔ گراس نے پھر بھی نہیں سا اور اس کے باد جود اللہ تعالی اسے عزت اور حفاظت سے رکھے، یہ تو اللہ کا بہت بردا اصال ہے باد جود اللہ تعالی اسے عزت اور حفاظت سے رکھے، یہ تو اللہ کا بہت بردا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فور ہے۔ ہم استے بے تصور ہوتے نہیں ہیں محمل! جنا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فور ہے۔ ہم استے بے تصور ہوتے نہیں ہیں محمل! جنا ہم خود کو بیجھتے ہیں۔"

وہ کے جارہی تھی اور اس کے ذہن میں دھاکے ہور ہے تھے۔

پچاؤں کا قطعیت ہے قواد کو ممل کے آئی میں کام کرنے سے منع کرنا .....حن کے الفاظ .....ادر وہ تعبیہ جوسدرہ کی منتنی دا لے روز اس نے کی تھی۔

اس نے اپنی دائیں کلائی دیمی۔اس پرادھ مندل ہوئے زخم کے نشان سے۔ ہاں، حسن نے اسے خبر دار کیا تھا۔

"مين .... فريت من إ .... واقعي مجمع ....

''اپی ناداندل پر کمی کو گواہ ہیں بتاتے ممل!.....چلو فجر کی اذان ہورہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں۔''

وہ سادگی ہے کہتی پھر سے کھڑی ہوگئ تھی ، مرحمل اپنی جگہ ہے بل نہ پائی۔ آگھ کا آئینہ بہت بھیا تک تصویر پیش کر دیا تھا۔ اے ایک ایک کر کے تمام با تیں

پھر سے یاد آنے لگیں۔فرشتے ٹھیک کہدرہی تھی۔سب سے زیادہ قصور تو خود ای کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟

اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔فرشتے ای سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وی الفاظ چیک رہے ہتھے۔

''قرآن ان سب چیزوں ہے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کررہے ہیں۔'' اس کا دل رو دیا تھا۔

کیے ڈھٹائی ہے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مُصحف داپس کیا تھا۔اس سے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔

نی وی پہاذان گئی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ گئی تھی۔ سیپارے پڑھنا کتنا کھن لگتا تھا اور فجر تو سوائے بیپرز کے، اس نے بھی نہ پڑھی تھی۔اب وہی فجر پڑھنے کے لئے وہ فرشنے کے برابر کھڑی تھی۔

''میرے اللہ تعالیٰ! مجھے گھر واپس پہنچا دے۔'' وہ پھر سے رو دینے کوتھی۔'' مجھے
تیری تنم، میں پھر بھی فواد بھائی کے ساتھ بھی تنہا، بھی ان کوا سیلے نہیں ملوں گی۔ میں قشم
کھاتی ہوں۔ آئی سویٹر!''

دعا ما نگ کرفندر بے پُرسکون ہوئی تو جبرے پہ ہاتھ پھیر کراُٹھی۔ ''ایک بات بوجھوں فرشتے؟'' وہ دنوں ساتھ ساتھ ہال کی سیر میاں چڑھ رہی

د لوچو!"

"وقتم كمان سالله مان جاتا ب؟"

'' دستم نالپندیده چیز ہے، بیمقدر نہیں بدلتی۔ جوہونا ہوتا ہے، وہ ہوکر رہتا ہے۔'' ''ادراگرفتم کھالی جائے تو؟''

"تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔" آخری سیرمی جڑھتے فرشتے ذراس چوکی۔"کوئی اُلٹی سیرمی تشم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہتم فلاں اور فلاں کام

کروگی۔''

''رہائی؟''برآ مدے کی چوکھٹ بار کرتے محمل گڑ بڑا گئے۔ دل زور سے دھڑ کا۔ ''ہاں، تمہیں گھر جاتا ہے تا۔ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔'' وہ ساکت می اسے دیکھے جارہی تھی۔

" درك كيول كنيس؟ آؤنا-"

" آپ کو ..... آپ کو کیے پنۃ چلا؟"

''بات یہ ہے محمل! کہ اوّل تو تنجد کے دفت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہتم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے۔ اور سوئم، میں نے تمہیں صحن بھلا سُکتے دیکھ لیا تھا۔''

محل نے بوکھلا کر اینے جم پر موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمی مردانہ شلوار کے باکنچ ذرا ذرا سے جما تک رہے تھے۔

"ده....درامل...."

" ہایوں کے باتھ روم کی کھڑ کی ہماری حجبت پہ کھلتی ہے۔ اس نے تہمیں باتھ روم بیں بند کر دیا تھا؟ میں اس سے بات کروں گی، اے ایسے نہیں کرنا چاہئے تھا۔ تعوز اسلی خلک مزاج ہے، مگر دل کا برانہیں ہے۔ آؤ!" پھر اس کی شاکد شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ "
" ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدی نہیں ہے۔ آؤ!"

ای بل میث کسی نے زور سے بچایا۔ ساتھ بی بیل بھی دی۔ فرشتے نے مجرک سانس لی۔ "آؤلزی!" اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میث تک لائی۔ پھر ہاتھ جھوڑ کر درواز ا کھولا۔

''فرشے! ادھر دہ .....' ہاہرے ایک مردانہ آداز سنائی دی۔ ''السلام علیم! ادریہ کیا غلط حرکت ہے؟ تنہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے! اس کو ہاتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟''

''بالکل ٹھیک کیا تھا، ہے کدھروہ؟'' وہ جوایا عجر کر بولا تھا۔ محمل مہم کر قدر ہے اوٹ میں ہوگئ۔ بہتو وہی تھا۔ وہ اس کی آ واز پیچائی تھی۔ ''وہ میرے ساتھ ہے، گرتہ ہیں اس سے عزت سے چیش آنا جائے تھا۔'' فرشتے کے لیجے میں دبی د لیکنی تھی۔

"جوبھی ہے،تم اسے .....

" "نہیں ہایوں! تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔اس کا کیا تصور ہے؟ وہ تو ایخ بھائیوں جیسے کزن پے ٹرسٹ کر کے معصومیت میں جلی آئی تھی۔

وہ حق وق ہے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کھا سنا آئی تھی اور تب فرشتے کو بالواسطہ سب کھا سنا آئی تھی اور تب فرشتے نواد کو''نامحرم'' کہہ رہی تھی اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔

"اس كا قصور بيہ ہے كہ وہ فواد كريم كى كزن ہے۔اسے لے كر آؤ۔"اب كے هايوں داؤد كالبجه متوازن تھا۔فرشتے اسے راستہ دینے كے لئے چوكھٹ پاركر كے باہر چلى گئى تو وہ دھڑكتے دل سے كيٹ كى اوٹ سے نكلی۔سا منے ہى دہ كھڑا تھا۔ يو نيفارم ميں ملبوس بكمل طور يہ تيار،اكھڑ تيورادر ما تھے يہ بل لئے۔

''جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہوتو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟'' ''نوکر نہیں ہوں میں آپ کی ، جو آپ کا تھم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے تھم دینے والے، ہاں؟'' وہ بھی جوابا غرّائی تھی۔

" وبأث؟ .....تم ......

''زبان سنجال کر بات کریں،اے ایس بی صاحب! میں مسجد میں کھڑی ہوں،اور اب آپ کا مجھ پہکوئی زور نہیں ہے۔''اس نے گیٹ کا کنارہ مضوطی سے پکڑر کھا تھا۔ ''تم ....'' وہ پچھ بخت کہتے منبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف بلٹا جو خاموشی سے مب د کچے رہی تھی۔

"اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے۔ میں اس کا دشمن نبیں ہوں۔" فرشتے نے خاموثی ہے ہمایوں کی بات می اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف کی۔

"اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بیتمہارا دشمن نہیں ہے۔"

#### مصحف 🛞 110

'' بچھےان پہرتی برابر بھر دسہ نہیں ہے۔'' '' ہوتا بھی نہیں چاہئے۔گر تمہارے تنہا گھر جانے ادر پولیس موہائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگےتم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔'' بات پچھالی تھی کہ دہ خاموش سی ہوگئی۔

''ٹھیک ہے، آئیں۔''اس نے باہر قدم رکھے۔ پھر بلٹ کر فرشنے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے یہ ہاتھ باند ھے کھڑی تھی۔

اس کی پشت پہ وہ عالیشان تین منزلہ عمارت تھی جس کے اوینچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گذبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہدر ہی تھی۔

اس سے متعلیٰ بنگلہ اپنی خوب صورت آ رائش کے ساتھ وہیں موجود تھا، جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلا ہٹ میں وہ اور بھی شائدار لگ رہا تھا۔ ''جھینکس!'' وہ کہہ کر رکی نہیں۔

ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبیال چکا تھا۔ وہ اعماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کرنشست سنبھالی۔

"آپ جھے میرے کھر لے کر جارے ہیں؟"

' دنہیں۔'' سروے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پیدڈال چکا تھا۔

"پھر ..... پھر ہم كبال جارہے ہيں؟"

"تمائے۔"

"مگر جھے گھر ....."

''لی لی! مجھے بحث پہند نہیں ہے۔ خاموش رہو۔'' اس کو تبعثرک کر ہمایوں نے اسپیڈ پڑھا دی۔'

وہ نم آنھوں سے سامنے سڑک کو ویکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت اس کواب اور کیا کیا دکھائے دالی تھی۔

О

#### مصحف 😩 111

آئ آغابراہیم کی عالیشان کل نما کوشی کے لان میں منے سے ہی سب جمع ہے۔
آغا کریم چبرے پہ ڈمیروں غیض وغضب لئے پُر رعونت انداز میں کری پہ براجمان ہے۔ مہتاب تائی، فضہ اور ناعمہ چجی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹی معنی خبزی سے مراجمان ہے۔ مہتاب تائی، فضہ اور ناعمہ چی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹی معنی خبزی سے مرحم سرگوشیاں کررہی تھیں۔غفران جیا اور اسد چیا بھی باس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برا مدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی۔ گھنوں پہ بلیث رکھ، وہ اپنی ازلی بے برا مدے کوئی اور اس پہیم لگاری تھی۔

اس کے پیچھے برآ مدے میں بیمی کرسیوں یہ باقی لڑکیاں بیٹی کھسر پھسر کر رہی نمیں۔

حسن مصطرب سا گھاس ہنبل رہا تھا۔ بار باراہے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجلا سار ہا تھا۔ دسیم ایپے کمرے میں تھا ادر۔

فواد، آغا جان کے برابر کری ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ ملہ بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چیروں کے تاثرات دیکھے لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان وسرشاری تھی۔

بس ایک مسرت تعین جو کئن بی کری بیبیشی خاموشی سے آنسو بہارہی تعین ۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائیگاں ٹی تھی۔ محمل کل اکیڈی جانے کا کہد کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل جیسنے لگا تھا۔ کتے نقل پڑھ ڈالے،

کتنی دعائیں کرلیں ،مگر وہ واپس نہ آئی۔

بات جھنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کوخبر ہوئی گئے۔ آغا جان تو سرایا عنیض وغضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ ،تھوڑی دیر مزید انتظار کرلیتے ہیں۔

حن اور اسد یچا ساری رات اسے ہیتالوں، مُر دہ خانوں اور سر کوں پہ تلاشتہ رہے ہے، گرجب تین بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔
عورتوں کی معنی خیز نگائیں، مردول کے ملامت بجرے نظرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محدوں ہوئے تھے۔ وہ ای دقت سے روئے چلی جا رہی تھیں۔ کوئی صفائی، کوئی وہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ ممل کی لاش کی سیتال، کسی نہر، نالے سے مل جائے گر وہ نہ ہو جو اُن کی ساری ریاضت ضائع کر

''بعاگ گئی کسی کے ساتھ۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔'' صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا، جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔

''شک تو جھے بھی بہی ہے۔'' ناعمہ چی نے بلندی سرگوشی کی۔وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں۔البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔

''باس!'' آغا جان ایک دم دهاڑے۔اعمر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا جبرہ اٹھایا۔

سب نے چونک کرآغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ وسفید چیرہ غصے سے تمثمار ہاتھا۔ "اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں وفن کر دوں گا۔ س لیا سب نے؟"

"ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا تھونٹ دینا جا ہے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کرمرتا۔ ہماری عزت داغ دار کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ تو بہ تو بہ!"
ساتھ لے کرمرتا۔ ہماری عزت داغ دار کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا۔ تو بہ تو بہ!"
"خردر کسی کے ساتھ چکرتھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی۔ تو بہ استغفار، تا کہ ہم

#### مصحف 😩 113

اس بہ شک نہ کریں۔ای کئے تو میں نے اس دن کہاتھا، مگر کوئی سے تو۔ " تائی مہتاب کو ابناعم يادآيا تھا۔

مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔

'تم مرجاوُ تحمل!....خدارا مرجاوُ مگر واپس نه آوُ۔'ان کا دل در دے چلا یا تھا۔ "أج كے بعد اس كا نام كوئى اس كھر ميں تبيس لے گا۔ اور اگر .... " آغا جان كى بات ادھوری رہ گئی۔

لسی نے زور سے گیٹ یہ دستک دی تھی۔

سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، بہال تک کہ برآ مدے کی سٹرھیوں یہ بیٹھی توس کھاتی آرزو نے بھی سراٹھایا تھا۔

مسرت وحرا کتے ول کے ساتھ کھڑی میں آن کھڑی ہوئیں۔ مبح کے سات بج ملے تو ہمی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔

"حسن! دروازه كھولو۔" اسد چائے كہا توحس نے آگے برده كر كيث كے چھو نے وروازے کے بینڈل کا مک کھولا اور چھے ہوا۔

دروازہ کملنا چلا گیا۔ ایک مرمریں سپید ہاتھ در دازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سپید شکے یاؤں دکھائی دیے۔

آغا جان ہے جینی ہے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے، سب کی نظریں کیٹ یے جی تھیں جہاں جموٹے دروازے کو کھول کروہ اندر داخل ہور ہی تھی۔ ساہ یاؤں تک آتا عبایا اور چیرے کے گردختی ہے لپیٹا سرمی اسکارف، نظے یاؤں،

سرجھکا ہے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔

"حسن! اس سے کہویہاں سے دفع ہو جائے، درنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔" آغا جان زورے دھاڑے تھے۔" ابھی اور اس وفت نکل جاؤیہاں ہے بےشرم لوکی!

"آپ کے باپ کا کمر ہے جونکل جاؤں؟" وہ جو گردن جھائے اندر قدم رکھ رہی تھی ، ایک دم سر اٹھا کر اتن بے خوفی سے غزائی

کہ لیحے بھر کوسب بھونچکا رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو سٹسٹدر ساہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن اُلچے کڑمل کو دیکھے رہا تھا اور فواد .....

فوادا بي جگه ساكت ره گيا تھا۔

وہ اب بلٹ کر گیٹ کھول ری تھی۔

دوسرے ہی کہے زن ہے دو پولیس موہائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہاندر آئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے ادر سپاہی اُٹر کرتیزی سے اردگرد پھیلتے چلے گئے۔

''پورے گھر کی تلاشی لو۔'' بلند حکمیہ کہنا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دردازہ کھول کر پیچ اُترا۔ یو نیفارم میں ملبوس، چہرے پیدھم می فاتحانہ مسکراہٹ لئے وہ گھاس پیہ کھڑے ان پھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔

یہ سب اتنا اجا تک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ مل سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔اس کے ہاتھ میں جھکڑی لگائی جا رہی تھی۔

"كيا بكواس ب؟"اس فراكر باته ييجيكرف جاب-

"اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری صانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور بیہ کہ تہبیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔" ہمایوں داؤد نے ایک کاغذاس کے چبرے کے سامنے اہرایا

"متله کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟"

"آغا صاحب! آپ کے بیٹے نے اپنی کرن ..... " ہایوں نے ایک نگاہ ممل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ ، سینے پہ ہاتھ باعد سے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی ۔ "ممل ابراہیم کو اپنی ایک بھٹنی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لئے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالبًا ای فائل کے ایرووہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ "
بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالبًا ای فائل کے ایرووہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ "

"آپ کا بیٹا شالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید وفروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔اس دفعہ انہوں نے جالا کی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھو کے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا،البنۃ آپ کی بھیجی پولیس کی حفاظت میں ى رى كيونكه ده سب بوليس كے بلان كے تحت تھا۔ آغا فواد گينگ كومنظر عام به نه لانے كے حت تھا۔ آغا فواد گينگ كومنظر عام به نه لانے كے لئے جال تو اچھى جلى، مگر ہر جال كامياب نبيس ہوتى۔''

"محمل کا اس اے ایس ٹی سے چکرتھا۔" فواد خاموثی سے س کر بہت آرام سے بولا۔" میں نے انہیں ریکے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اینے کرنوت پہ پردہ ڈالنے کے لئے سے مجھے بھنمار ہے ہیں تا کہ....."

'' خاموش ہو جائیں۔' وہ بھٹ پڑی تھی۔''ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا مندنوج لوں گی۔آپ نے میرے ساتھ کیا رکیا ،آپ کو اندازہ ہے؟''

ریں ہیں، حدوق ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اس سے ایس ہوں۔ اس ہیں ہوت ہیں آئی تھیں،

ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئیں۔ "سارا فساداک اڑی کا مجایا ہوا ہے۔ یہ میرے

بیٹے کو پھنسارہی ہے تا کہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں، آغا صاحب!" انہوں نے تائید

طلب نظروں ہے آغا جان کو و کھا اور اِدھراُدھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے،

کسی نے ہاں یا ٹان نہیں کی۔

"لڑی کا نام محمل اہراہیم ہے۔" ہمایوں نے موبائل کا بٹن دہا کر ان کے سامنے کیا۔اسپیکر سے آواز کو نجنے لگی۔فواد کی آواز۔جو بنا دفت پہیانی جاتی تھی۔" تین تاریخ، بننے کی شام وہ آپ کے ہاس ہوگی۔معصوم، اُن جھوئی اور نوجوان ہے۔آپ کی ڈیما نم یہ پوری اُتر تی ہے۔"اور ایک قبتہ۔

محمل کواینا چېره تمتما تا موامحسوس موا\_

فرا سے ویقفے سے مختلف آوازیں کوجی تھیں۔

" فواد بھائی! بيلوگ جھے غلط مجھ رہے ہيں۔"

"فواد بمائی! بهاوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔"

" بکواس بند کرد اور میری بات خور سے سنو۔ تہمیں وہ ڈائمنڈ رنگ جائے تا؟ تو جسے وہ کہیں، کرتی جائے۔ باک تو جسے وہ کہیں، کرتی جائے۔ بس ایک رات کی بی تو بات ہے۔ سے تہمیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔"

مايول نے بنن دبايا ، اور موبائل نيچ كيا فواد نے سرجمنكا \_

#### مصحت 🍪 116

'' آڈیو قانون کی عدالت میں قابل تیول نہیں ہوتا، اے الیں بی صاحب!'' ''گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔''

اور وه نمیک کهدر با تقار ان سب کو سانب سونگه گیا تقار برشخص این جگه ساکت و متاسف کھڑا تھا۔

" د کھے لوں گا میں ، ایک ایک کو د کھے لوں گا۔"

"في الحال تو تمهيس ايك لمبيع صيح تك جيل كي ديواروں كود يكھنا ہوگا۔"

"ای دن کے لئے۔" حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔"ای دن کے لئے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے، یہ کس قماش کا آدی ہے۔ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، ای لئے تہمیں منع کرتا تھا۔"

'' بھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟'' وہ جوایا ایسے تڑخ کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ممل بھی ایسے نہ بولی تھی۔

' بمحمل!.....<u>م</u>س.....

'' جھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہئے۔ آپ سب ایک سنے ہیں۔''اس نے منہ پھیرلیا تھا۔ تب ہی اس نے برآ مدے کے ستون کے ساتھ نڈھال ی مسرت کو دیکھا، جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے قریب برآ مدے کی سیرھی پہیٹی آرزو بنا پلک جھیکے مبہوت می اس مغرور اور وجیہ ہے اے ایس پی کو دیکھر ہی توس کا کھڑا اس کے ہاتھ ہیں رہ گیا تھا۔

''آغا صاحب! انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جارہے ہیں؟'' وہ فواد کو لے جانے سکے تو تائی مہتاب، ''غا جان کا باز دجھنجوڑ کے روپڑی تھیں۔

آغاجان چپ كمرے تنے، بالآخرغفران چا آكے يوھے۔

'' بھائی بیگم! حوصلہ کریں۔ اِن شاء اللہ فواد شام تک تھریہ ہوگا۔'' ان کی بات پہ ہمایوں نے استہزائی سرجھنکا اور پلٹا۔

"ایک منداے ایس فی صاحب!"

#### مصحف 😩 117

آغاجان تفہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر بلاا۔ "بیلڑ کی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔"

محمل ساکت رہ گئے۔اے لگا، وہ بھی اپنی جگہ ہے بل نہیں سکے گی۔ من ق

''واقعی؟''ہمایوں نے ابرواٹھائی۔

برآ مدے کے ستون ہے لگی مسرت کے آنسو پھرے أبل پڑے۔

"جی واقعی!" ان کے چبا کر کہنے یہ وہ مسکرایا۔

" نعیک ہے ممل بی بی افعانے چئے۔ آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کوساری عمر جیل ہیں سرئے تے دیکھیں۔ ہیں نے تو جا ہتا، گھرکی بات گھر ہیں رہ جائے، لیکن اگر آپ جا ہتے ہیں کہ ساری دنیا کوعلم ہو کہ فواد نے گھرکی بچی کا سودا کیا ہے تو فعیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر، راضی کر کے جیپ کراسکیں گے، نہ ہی فواد کبھی یا ہر آئے گا۔ چلوجمل!"

"ارے نبیں اے ایس لی صاحب! محمل ہماری بچی ہے۔ ہمائی صاحب بس یونمی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے۔ عزت سے گھر آئی ہے۔ "غفران چیانے بوکھلا کر بات سنجالی۔

"نہ بھی یقین کریں، پھر بھی مجمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا،عورتوں کی مسجد ہے۔ میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔"اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا ادرایک بخت نظر ڈالٹا ملیٹ ممیا۔

وہ ابھی تک و نیسے بن ساکت وسٹشدر کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔

گاڑیاں کیٹ سے باہرنکل تئیں۔غفران پچیا موبائل پہکوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زورزور سے رونے تگیس۔

"بیر سارا ای منحور ، کا کیا دھرا ہے۔اے کھرے نکالئے آغا صاحب! کمبخت نے میرے بیچے کو پھنسا دیا ہے ،اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مرکی؟"

وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف پڑھیں گرحسن درمیان میں آگیا۔ ''کیا کر رہی ہیں آپ تائی امال؟'' ان کے دونوں ہاتھوں کو گردنت میں لئے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔''بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر ورسوخ والے فخص کے اربیٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟''

''یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔'' ''جمل! اندر جاؤ۔'' فضہ چی نے آہتہ سے کہا تو وہ چوکی اور مجر اندر کی طرف دوڑی۔

فضہ اور ناعمہ نے معنی خیز نگاہوں ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی امال ابھی تک حسن کے بازدؤں میں روچنے رہی تخمیں۔

وہ بھاگتی ہوئی برآ ہے کے سرید رکی۔ستون سے لکی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔اے دھکا سالگا۔

''امال....!''اس کی آنکھوں میں مرچیں چینے لگیں۔ ''اے محمل!'' آرزونے اس کے کندھے پیہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا ساچو کی۔ ''یہ بینڈسم آنیسر کون تھا؟''

"بيه مالول تفار مالول داور"

''بول، نائس نيم - كدهر ريتا ہے؟''

" د جنبم میں - ایڈریس جا ہے؟" وہ زہرخند ہوئی تو آرزو نے برا سامنہ بنایا۔ محل اس کا ہاتھ جھنگ کر ایک بھکوہ کناں نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھائتی گئی۔ " ہمایوں داؤر .....!" آرز دزیر لب مسکرائی اور پھر توس کھانے گئی۔

گھر میں اٹلے کئی روز تک خاموثی حجعائی رہی۔بس ایک حسن تھا، جو ہر دم، ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔

''اگر محمل کی جگد آرز و ہوتی تو بھی آپ یہی کہتیں چی ؟'' وہ ناعمہ کی کسی بات پہ ہوڑک کر بولا ، تو وہ جوسر منہ لیلئے اندر پڑئی مجھکے سے اُٹھی ادر تیزی سے باہر آئی۔ ''آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے میری صفائی دیئے گی۔'' وہ لاؤنج میں آکرایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کراسے دیکھنے گئے۔ ''مرمجمل!''

"اگر ان لوگوں نے جھے یونی پورے فاعدان میں بے عزت کرنا ہے تو نھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئ تو میں کس عزت کو بچانے کے لئے کورٹ میں چپ رہوں گئی؟ میں ہارے شہر کو بتاؤں گی۔ من لیس آپ۔ "
مردوں گئی؟ میں بھی بحری عدالت میں سمارے شہر کو بتاؤں گی۔ من لیس آپ۔ "
ایٹ چیچے دھاڑ ہے دروازہ بند کر کے اس نے بچر سے خود کو کمرے میں قید کرلیا۔
اندرمسرت بستر کی چا در درست کر رہی تھیں۔اسے آتے و کھے کر کھے بحر کوسر اٹھایا،
پھرواپس کام میں مصردف ہوگئیں۔

" آپ بھی جھے سے ناراض ہیں امال؟" مسرت خاموش سے سکیے پہ غلاف چر حاتی

''اماں!''اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ بچکے درست کر کے دروازے کی طرف پڑھیں۔

#### مصحف 🍪 120

''میں نے کیا رکیا ہے امال؟''وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف پڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ ''تم نے اچھانہیں کیامحمل!''بہت دنوں بعدوہ اس سے بولی تھیں۔

"امال!" وه تروی کران کے قریب آئی۔ " قواد بھائی نے جھے فنکشن کا کہد کر....."

" جھے پہتہ ہے۔"

" پينه ہے، مريقين نہيں ہے؟"

"\_\_\_"

" پھر بات كيول نبيل كرتيل محص ي"

''میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید بھی بیہ ہمیں پھیوعزت دیں، گرمیری بیٹی ان میں بیکھوعزت دیں، گرمیری بیٹی ان می کے بیٹے ہے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ بیجری میں گواہی دیتی پھرے ۔۔۔۔۔ پھرکی میں گواہی دیتی پھرے ۔۔۔۔ پوٹھی تھکی میں بیلے زعدگی کم مشکل تھی محمل! جوتم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔' وہ تھکی تھکی میں بیلٹ گئیں۔۔

وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہچاہے کا اس نے بھی سوج بھی نہتی۔

#### **&O**&

پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت پھے تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبایا اسکارف اور مر دانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاہرز میں ڈال کر فرشتے کو داپس کرنے نکلی۔

'کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤر کے منہ لکنے کی۔فرشنے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی۔'اس نے سوجا تھا۔

بس اسٹاپ کا بینے اب دیران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ قام لڑکی مڑ کر بھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی ، کہاں چلی تی۔ وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔

بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے، گردن او چی کر کے ویکھا۔ وہ دونوں عمار تیں ساتھ موجود عمار تیں ساتھ موجود

#### مصحف 😩 121

او نچستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹی ٹیوٹ تھا شاید۔

'کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھنگھٹانے کی۔ میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔' وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اے اس جیکتے لوے میں اپناعکس دکھائی دیا۔

بلیو جینز کے اوپر گھٹنول تک آتا گرند، گردن سے لیٹا دو پٹہ، او نجی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہلل ڈالے وہ ایئے تخصوص علیے میں تھی۔

میٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا، جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا۔''No men Allowed'' (مردوں کا دا ظلم منوع ہے)

ساتھ باوروی گارڈ بیٹا تھا۔اس نے مجری سانس کے کرائدر قدم رکھا۔

بڑا سا سرسبزلان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چکتا برآ مدہ۔ برآ مدے کے کونے میں ریسپشن ڈیسک کے چیجیے کھڑی کڑی، جوسیاہ عبایا کے ادپر سرمنی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محوصفتگونمی۔

سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی اسکارف لے رکھا تھا، جیسے ہو نیغارم ہو مجمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر "السلام علیم" کیا۔

"جی؟" وہ چوکی۔وہ لاکی محراکراس کے پاس سے گزرکر چلی تی۔

' ہیں ....؟ اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ .....کیا رہے مجھے جانتی ہے؟'' وہ اُلجھے ہی رہی متمی کہریپیشنسٹ کی آ داز آئی۔

"السلام عليم! كين آئي سيلب يو؟"

" بى جھے فرشتے سے ملتا ہے۔ "وہ ڈیک کے قریب آئی۔

"فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی۔اعمد کاریٹرور میں رائٹ پے فرسٹ ڈور۔" "احدا"

وہ اِدھراُدھر دیمتی سنگ مرمر کے جیکتے فرش پہچلتی جا رہی تھی۔ کاریڈور میں پہلے کھلے در دازے پہوہ رکی۔اندر سے فرشتے کی مغبوط مکرخوب صورت آواز آ رہی تھی۔

"مرتین، سے مرادین امرائیل میں ہونے والا دومرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکر یا کا تن ، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسی کے تن کی سازش مراد ہے۔"

اس نے کھلے دروازے سے اعدر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کری پہ وہ بیٹی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے معروف کی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار الرکیاں کرسیوں پہیٹی تھیں۔ عالی اسکارف میں لیٹے بہت سے جھے سر اور تیزی سے تھے سر اور تیزی سے تھے سر اور تیزی

برآ مدے میں ریسیشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لکے کاؤی پہ بیٹے کر وقت کا ٹنا اسے بہتر لگا، سوکتنی ہی در وہ ٹا تک پہ ٹا تک رکھے بیٹی، پاؤں جملاتی چیونگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے اردگردگزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔

وہاں ایک منظم ی چہل پہل ہمہ وقت ہوری تھی۔ وہ جیسے کوئی اور بی دنیا تھی۔
یونیغارم میں ملبوس اِدھر اُدھر تیزی سے آئی جاتی لڑکیاں۔ دہاں ہر طرف لڑکیاں بی
لڑکیاں تھیں۔ اسٹوؤنٹس کی سفید شلوار تمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام
نیچرز اور آفیشلو کے سیاہ عبائے اور سرئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا
اعداز بے حدنفیس تھا۔ بہت پُراعتاد، ایکٹواور معروف می لڑکیاں۔ جیسے وہ الگ می دنیا وہ
لڑکیاں بی چلا رہی تھیں۔ پچوتھا اس مسجد میں جوجمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔
د'السلام علیکم۔ اگر آپ بور ہور ہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔''

''شیور۔''اس نے شانے اچکا کرریپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفح بلنتے ہی اے بے اختیار وہ شام یاد آئی، جب آغا جان نے فیرس پہاس سے وہ سیاہ جلد دالامُصحف چینا تھا۔

وه قرآن کی ساده ٹراسلیشن تھی۔

وہ یونی درمیان ہے کھول کر پڑھے گی۔

"اوراس نے بی غی کیا اور مالدار بنایا ہے۔ اور دبی ہے جوشعری (ستارے) کا رب ہے اور دبی ہے جوشعری (ستارے) کا رب ہے اور بلاشبداس نے بی بہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم شود کو بھی۔ پھر پچھ باتی نہ جھوڑا اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلاشبہ سیسب انتہائی ظالم وسرکش لوگ تھے۔ اور

#### مصحف 🛞 123

ای نے پلٹا اُلٹی ہوئی بستیوں کو۔ پھران پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون ک نعمتوں پہ جھڑ و گے؟ میتو سندیتی پہلی تنبیبات میں ہے۔ آنے والی قریب آگئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والانہیں تو کیاتم اس قرآن سے تعجب کرتے ہواور ہنتے ہو، روتے نہیں اورتم کھیل تماشا کر رہے ہو؟"

«وجمل!.....ار\_ے؟"

د و جو بالکل کھوکر پڑھتی جلی جا رہی تھی ، بری طرح چونگی۔ سامنے فرشنے کھڑی تھی۔

اس نے قرآن بند کیا اور میزیدر کھ کر کھوی ہوئی۔

''السلام علیم! کیسی ہو؟'' فرشتے اس کے مطلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تقام کر مسکرا کر دیکھا۔ دہ محمل سے دو انچ کمبی شفاف سپید چرہ سرمگ اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنگھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔

" محمک،آپ کیسی ہیں؟"

"الحمد للد الشخ دنول بعد تهمین و کچوری موں کے بیش سب تعیک ہے؟"
" حمل " اس نے نگا بیں جھکا کی اور بہت ی تی این این اتاری۔

" چلوکوئی بات نہیں ،سب تعیک ہوجائے گا۔"

" آپ کی چزیں خیں میرے پاس-"اس نے شار اور کیا۔

''میں بھی بھی ہتم میرے لئے کوئی گفٹ لائی ہو۔'' وہ السی اور شاپر نے لیا۔ کوئی تکلف نہیں ، بہت خالص ساانداز سے اور خالص۔

"الكن أكرتم بيركمنا جا موتو ....."

« نهیں ، میں میرعبایا وغیرہ نہیں لیتی <u>۔</u> ''

"نو پرابلم دین - بهت شکریه -" ده خوش دلی سے مسکرانی تو محمل کواچمانگا۔

بہت ذہی لوگ عمو ما استے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن موں اور باتی سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن موں اور باتی سب گناہ گار کافر۔اے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی، جن کے سامنے اسے لیکے کہ یہ جمعے بہت گناہ گار مجھ رہا ہے۔ محرفر شنے اور اس کی مسجد کی لوگیاں سامنے اسے لیکے کہ یہ جمعے بہت گناہ گار مجھ رہا ہے۔ محرفر شنے اور اس کی مسجد کی لوگیاں

اس روائی این سے بہت مختلف تھیں۔
'' بیران کا ہے۔''اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔
'' ہمایوں کا؟''

"\_Z"

"اجھا، ہمایوں کھی شہر میں ہوتا ہے، کھی نہیں۔ میرا اس سے ایز کچ کوئٹیک نہیں رہتا۔ میں بھول بھی جاتی ہوں بہت راگرتم میداس کے چوکیدار کو دے دو، تو وہ پہنچا دے میں بھا۔"

''فرشتے! انہوں نے آپ کوائی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟''
''ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد ہے بہت نگ تھا اور اے اس کے گینگ کی کسی
لڑکی کے ذریعے پکڑنا جا بتا تھا۔''

''وہ گینگ کی کڑکی توقع کر رہے ہتے تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟''

" تم نے خود بتایا تھا، جب ہم پر بیرً ہال پیں تبجد پڑھ رہے ہتے۔" "اوہ!" کی دن کی اُمجھن سلجھ کی۔" بیں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اربیٹ کرلیا؟"

"بہتو تم ہمایوں سے پوچھنا۔ میری تو عرصے سے اس سے بات نیس ہوئی۔"

"نعیک۔ دو بجنے کو بیں فرشتے! میں پھر آؤل گی۔" اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نیس رہتا گر اے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ بجیب بات مقی۔

"ادر من دعا کروں گی کہتم بھی ہمارے ساتھ آکر قرآن پڑھو۔"
"معلوم نہیں۔ شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جادک۔"
"ادھ۔" فرشتے کے چیرے پرسابہ لیرایا۔
"آپ کی مجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟"
"ال سید دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔"

''ہوں، میں چلتی ہوں۔' وہ اے لان تک چھوڑنے آئی۔ ''تہہیں بھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟'' جاتے سے اس نے یو چھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔

یادول کے پردے پرایک سیاہ فام چمرہ لہرایا تھا۔

''بلایا تھا۔ مگر میں نے ول کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا، یہ کتاب سحر کر دیتی ہے، اور مجھے محور ہونے ہے ڈرلگتا تھا۔''

'' کتاب سحر نہیں کرتی ، پڑھنے والاخود کوسحر ز دہ محسوس کرتا ہے۔''

"ان دونوں میں کیا فرق ہے؟"

''بہت ہے۔لفظوں کوالگ الگ پر کھناسیھو، درنہ زندگی کی سمجھ نبیں آئے گی۔'' فریستے چل کی ادر وہ شاپر اٹھائے خود کو تھسیٹتی باہر نکلی۔

ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لیے بھر کور کی، شیشہ بنچے ہوا۔ سمر پہ کیپ اور وجیہ چبرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آکھیں سکوڑے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آکھیں سکوڑے اسے ہی و مکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو پچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے مرا

چوكيدار بماكما موااس كةريب آيا\_

"صاحب كهدر باب، آب كواندر ردم من بنمائ، وه آتا ب-"

" تہمارے صاحب نے سوعا بھی کیے کہ میں اس سے طنے آئی ہوں؟ مائی فٹ۔ یہ بکڑو، اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ 'غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھراای فخص کا تھا۔ اس ہے حضرت غصر آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھایا۔

ای بل وہ کیپ ہاتھ میں لئے تیزی سے چانا ان تک آیا۔

''خان! گیٹ بند کر دو اور بنول سے کہو، جائے پائی کا بندوبست کرے، مہمان بیں۔اورآپ، پلیز اندرآ جائیں۔'' ثنائستہ وہموار لہجہ، وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔

" بجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔"

"لكن آغافوادك بابرآن كى خرسنے كاتو موكاء "اور وه متذبذب سي سوچتى روكنى

تو مایوں نے مسکرا کر سرجھنکتے راستہ چھوڑ ویا۔

دن کی روشنی میں اس کالاوُ نے اتنا ہی تفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔

اونجی دیوار گیر کھڑ کیوں کے ملکے ی گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کراندر آرہی تھی کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری مگلوں میں لگے یودے بہت تروتاز ولگ رہے تھے۔

''بیٹھے'' وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چبرے پہ کھڑ کی سے روشنی سیدمی پڑ رہی تھی۔

'' تھینک ہو۔'' وہ ذرا تکلف ہے بیٹی۔اس کا صوفہ اندھیرے بیس تھا۔ ہما ہوں کواس کا وجود بھی ای تاریکی کا حصہ لگا تھا۔

" آپ نے جو بھی کہنا ہے، ذرا جلدی کئے۔"

'' ڈرگئی ہیں؟''وہ ٹانگ پہٹا نگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سامسکرایا۔ '' میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حدیا قابل اعتبار بھتی ہوں۔'' '' شوق ہے سمجھیں۔ محریس نے آپ کو اغوانہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے

" آپ کوئس نے کہا کہ ہیں آپ کے خلاف بیان دے ربی ہوں؟"

محمل نے خاموشی ہے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات پچھ پچھ میں آنے لگی تھی۔ ''وہ کہدر ہے نتے کہ آپ کورٹ میں بیربیان دیں گی کہ میں نے آپ کومبس بے جا میں رکھا اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لئے دیاؤ ڈالیس گے۔''

" آپ کو کول لگا کہ انہیں جھ پر دباؤ ڈالتا پڑے گا؟" وہ اب مطمئن ک ٹا تک پہ ٹا تک رکے، یاؤں جملا رہی تھی۔ اعداز میں بلکا ساطنزتھا۔ ہمایوں ذرا چونک کرسیدھا

ہوا۔

" كيا مطلب؟"

"حبس بے جامی تو آب نے مجھے رکھا تھا،اے ایس لی صاحب!"

"مسمحل ابراہیم! اتن آسانی ہے اتنے بڑے بیان ہیں دیئے جاسکتے۔ حالانکہ آب جانتی ہیں کہ میں بےقصور ہوں۔"

"بِقُصُور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں برنام نہ ہوتی۔"

'' پہلے آپ ہے ہوش ہوئیں ، حالانکہ اس دقت آپ ایک اے ایس بی کی تحویل میں تعین ، ہالانکہ اس دقت آپ ایک اے ایس بی کی تحویل میں تعین ، ہایوں داؤ دکی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی حجبت نہ پھلائٹیں تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اسکیلے گھر مجھوڑ آتا۔''

" بھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔"

'' بجھے قانون مت سکھائیں۔وہ میراتغتیش کا طریقہ تھا۔''

"اورآپ كاس طريق ميس بھلےكوئى بدنام ہوجائے؟"

"نو ہوجائے۔ جھے پردائیس"

" آپ ..... " اس کا دل جا ہا، وہ سملے اس کے سرید پھوڑ دے۔

''میم! اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا، آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے درواز سے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔''

'' جمعے آپ کی کہانی نہیں سنتی۔'' وہ ہیر پٹنتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نفوش مرحم پڑھئے تھے۔

''نہ نیں۔ گرمیرا کارڈ رکھ لیں۔ ہوسکتا ہے، آپ کومیری مدد کی ضرورت پڑے۔'' اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زیردئ رکھنا جاہا۔

'' بچھے ضرورت نہیں ہے۔''اس نے پکڑتو لیا، تکر جتانا نہ بھولی۔ اور پھر اس طرح کارڈ پکڑے باہرنکل منی۔

وہ لاؤنج میں تنہا کھڑارہ گیا۔ کھڑکی ہے چیمن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چیرے یہ پڑر ہی تھی۔

O

لا وُرج میں سب برے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے، کارڈ کواحتیاط ہے یا کٹ میں چھیا کرائے کرے کی طرف جائے گئی۔

" محمل!" غفران بي ان قدرے رعب سے يكارا۔ آغاجان نے تواسے و كميے بى منه پھیرلیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب تبیں ہوئے تھے۔

" جي؟ "وه نا كواري سے ركى \_

"کرم سے آری ہو؟"

"برجه كۋائے كئى تمانے"

"واث؟"غفران چاغضب ناك سےاس كى طرف برمعد

"جي-آپ ڪ فواد آغا ڪے خلاف پرچه کوانے مخي تقي کيوں بنيں کواسکتي؟" وه ان کے بالکل سائے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بولی تھی۔"اور جھے سے آئدہ سوال جواب مت سیجئے گا، میں جدم بھی جاؤں، میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں جھے

چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ بیٹھیٹر لگا تھا۔

وہ بے اختیار دوقدم پیچے ہی ادر چرے یہ ہاتھ رکھے بے لیٹنی سے غفران چیا کو

" پرچہ کواؤ کی تم ، ہاں؟" انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹا ویا۔ " إلى ال- كواول كى - جيم نبيس روك سكة آب لوك." وه طق بها وكر چلائى B

#### مصحف 🕏 129

تھی۔

دوسرے ہی کمیے اسد بچپا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے پچھے نہ دیکھا۔ تا برد تو ڑ اس پرتھیٹروں کی ہارش کر دی۔

آغا جان بڑے صوفے یہ خاموثی سے ٹانگ پہٹا تگ جڑھائے بیٹے اسے پٹے د کھے رہے تھے۔ تائی مہتاب، ناعمہ اور فضہ بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹی تھیں۔ سامیہ کن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ او پر سٹرھیوں سے ندا جھا نک رہی تھی۔

وہ اسے بری طرح کالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رور ہی تھی بمکران دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔

''بول، کٹوائے گی پرچہ؟'' وہ دونوں بار باریبی بوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت ندر ہی تو انہوں نے ہاتھ ردک لیا۔صوفے کوایک ٹھوکر مارکر غفران چیا باہرنکل سکت۔

''ای!.....ای!'' وہ صوفے پہ گری منہ پہ بازور کھے گھٹی گھٹی سسکیوں ہے رور ہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھیں۔ آ ہتہ آ ہتہ مب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سٹر حیوں سے لگی تماشا دیجھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہولیں۔

''مرجاؤئم سب۔ اللہ کرے تمہارے سب کے بیچے مرجائیں، حیت گرے تم لوگوں پہ…گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔'' وہ پچکیوں سے روتی محسٹ گھٹ کر بددعائیں دیئے جارہی تھی۔

کتنی بی دیر بعد لاؤنج کا دروازه کھلا اور دن مجر کا تھکا ہاراحس اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہڈا لیے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ''ممی ممی'' پکارتا ذرا آ گے آیا تو ایک دم ساکت روممیا۔

وه متحير ساچند قدم آ مح آيا۔

''ممل!'' وہ بنا بلک جھکے اے دیکھ رہا تھا۔''کس نے ....کس نے کیا ہے یہ سب؟''

''مر جاؤئم '' ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی۔'' خدا کرے تم سب مر جاؤ، بتیموں پے ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بیچے مر جائیں، سب کے۔''

", محمل! مجھے بتاؤ، پیرس نے کیا ہے؟ میں....."

''مرجاوَئم سب۔' وہ پوری قوت سے چلائی ، پھریک دم بلک کررد دی اور اُٹھ کر لڑ کھڑاتی ہوئی اینے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔

#### **308**

رات کے تنیسرے پہراس نے آہتہ سے دروازہ کھولا۔ مرحم می چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموثی جھاگئی۔لاؤنج سنائے اور تاریکی میں ڈویا تھا۔

وہ دُ کھتے جسم کو زیردی تھیٹی ٹی وی تک آئی۔ ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا تھا۔اس نے کارڈلیس نکالا اور إدھراُدھراحتیاط ہے دیکھتی واپس آئی۔

مسرت آن گھر پہ نہ تھیں۔ مبتح جب وہ مبجہ جانے کے لئے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھیں ، مرشاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج ویا گیا تھا۔ غالبًا رضیہ بھیچو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا۔ اے اپنا تھس سامنے ہی دکھائی وے رہا تھا۔

لیے بال چبرے کے اطراف میں گرے، موج ہونٹ، مانتے اور گال پر سرخ سے نثان جو نیلے پڑرے متے۔ اس نے بے افتیار بال کانوں کے بیچے اڑسے۔

وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔اس نے مڑا تڑا ساوہ کارڈ ٹکالا اور نمبر ڈائل کرنے گئی۔

> مبل گفتی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چوکتی می 'مبلو' سنائی دی۔ ''اے۔۔۔۔۔ایس پی صاحب؟''اس کی آوازلڑ کھڑائی۔ ''کون؟''ووچونکا تھا۔

"مم....من میں میں کی اینا گھنڈی اغدازیاد کرکے رونا آیا۔ "محمل؟ .....کدهر ہوتم؟ ....خیریت ہے؟" وہ چپ رئی۔آنسواس کے چرے پاڑھکتے گئے۔ "محمل! بولو۔"

" جھے ... جھے انہوں نے ٹارچ کیا ہے۔ مارا ہے۔"

"اوه.....اب وه حيب ہو گيا۔ پھر آہتہ ہے بولا۔"اب کيسي ہو؟"

'' جھے نہیں پہتا۔'' وہ رونے لگی تھی۔'' جھے بتائیں ،فواد بھائی جیل میں ہیں؟''

" ہے تو سبی ۔ تمر شاید جلد ہی اس کی ضانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تنہیں

ميرے خلاف كوائى وينے به أكسائيں كے۔''

" پھر میں کیا کروں؟"

"مان جاؤ''

''کیا؟''اس نے بے بینی ہے فون کو دیکھا۔ عجیب سرپھرافخص تھا۔ ''تم جھوٹا وعدہ کرلو کہتم میرے خلاف بیان دوگی۔ درنہ میہ تہہیں کورث میں نہیں پہنچنے دیں گے۔''

"اوركورث مين جا كرمر جاؤل؟"

" إل، وبال سب سي بتا دينا-"

"اور دہ اس دھوکے پے میرا کیا حشر کریں گے، آپ کو انداز ہے؟"

" مم اس کی پروا......"

" آپ سب جھے ایے ایے مقصد کے لئے استعال کر رہے ہیں، آپ کو جھے سے کوئی تھی ہمدردی نہیں ہے۔" کوئی تھی ہمدردی نہیں ہے۔"

> چند کھے خاموثی جمائی رہی ، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ دہ ذکھی می فون ہاتھ میں لئے بیٹھی رہ گئی۔

> > **⊕ ○** ⊕

مسرت الكل منى بى آئى تھيں۔ انہوں نے كوئى سوال ندكيا، كوئى جواب ندمانكا۔ بس

اے دیکھ کرایک جامدی چپ ہونؤں یہ لگ گئے۔ بہت دیر بعد آہتہ ہے بولیں تو بس اتنا کہ۔

''تم فواد کے خلاف ضرور گوائی دو گی۔ انہوں نے میری بٹی کے ساتھ اجھا نہیں کیا۔'' ادر پھر چیپ جا پ کام میں لگ گئیں۔

پورے کھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اعرر ہی جیٹھی رہتی ۔ باہر نہ نکلتی ۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔

اس روز بہت سوج کر وہ فرشتے سے ملنے مجد پیلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پرکوئی روک ٹوک نہتی۔

کالونی کی سڑک تھنے درختوں کی باڑے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہنٹندی چھایا کررکھی تھی۔ آئن گیٹ کے سامنے رک کراس نے گردن اوپر اٹھائی۔

سفید او نچ ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی ویوار کے ساتھ ایک فالی تھی بین بین سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی ویوار کے ساتھ ایک فالی تکی بین نظر آتا۔ اسے باضتیار بس فالی تکی بین ادروہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کیوں۔

سفید سنگ مرمر کی کش پٹی چنکتی راہداریاں آج بھی دیبی بی پُرسکون تھیں جیبی وہ ان کوچیوڑ کر گئی تھی ۔ وہ اِدھر اُدھر کلاسز کے تھلے درواز دی جس جمائتی آ کے بردھتی گئی۔ ''باب، دجال مدینہ طیبہ جس نہ آ سکے گا۔''

آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا ساجھا نکا۔
وہ کتاب ہاتھ میں لئے منہمک می پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمگی اسکارف
میں اس کا چہرہ چک رہا تھا اور وہ سنہری چک دار کرسٹل کی می آنکھیں اس نے کہیں و کھے
رکھی تھیں .....مگر کہاں؟

وہ ان بی سوچوں میں مگری دردازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، جب فرشتے ہاہر آئی۔

"أريحمل! السلام عليم."

#### بصحف 🛞 133

ادرا ہے دیکھ کرخود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ ''تم کیسی ہوممل؟.....آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔'' شتر نرای کا ماتھ ہولے سے تھا ماادر کھرا ہے تھا ہے جی اسے مختلف رامدار یوں سے

فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھا ہا اور پھراسے تھا ہے بی اسے مختلف راہدار یوں سے گزارتی اینے آفس تک لائی۔

"اور سيكيا حالت بتاركى يهم نع؟"

'' پیتہ نبیں۔'' اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپناعکس دیکھا۔ بھوری اونچی بونی ٹیل سے نکلتی لا پروائٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، مانتھاور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے مُوجے گنارے۔

یدم روشی اس کے چبرے پر پڑی تو اس نے آسمیس چندھیا کر چبرہ بیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرس کی بیٹت پہ کھڑ کی کے بلائنڈ ز کھول رہی تھی۔

" ہایوں نے بتایا تھا،تم نے اسے کال کی تھی؟"

وہ ذرای چونگی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اے بتاتا تھا؟ اے بیٹیس بتانا جاہئے تھا۔

" ہایوں کوتمہاری بہت فکر تھی۔ " وہ داپس کری پہ آ بیٹی تھی۔

"انبیں میری نبیں ، اپی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن ۔"

"جانے دو۔" وہ نری سے محرائی۔" کسی کے پیچے اس کا برا ذکر نبیں کرتے۔"

"جوبھی ہے۔" اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں س سکتی

''احجما میہ بتاؤ۔'' وہ ذرا کری پہآ گے کو ہوئی۔'' آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟'' ''متمبر میں یو نیورٹی جوائن کرنی ہے۔''

"تواہمی گرمیوں کی پھٹیوں میں ادھراسکول آ جاؤ، قر آن پڑھنے۔"

" آ ... المين ... اليجو تكى .. مير عياس قرآن بي ترجي والا محريس بره لول

گی۔''

" بی الیس می میں کون ساسجیکٹ تھا؟" معد

"ميتھس-"

" کس ہے پڑھاتھا؟"

'' کالج میں پروفیسر سے اور شام میں ایک باتی کے پاس ٹیوٹن لینے جاتی تھی۔'' ''میتقس کی بک تھی تو سہی تمہارے باس، پھر دو دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر لیتیں۔''

'' گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ادر ....' پھر رک گئی، ادر جیسے سمجھ کرم کمری سانس لی۔'' قرآن ادر نصالی کتابوں میں فرق ہوتا ہے۔''

''ای لئے ہم چار سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن کو بڑھا ہے کے لئے رکھ چھوڑتے ہیں۔''

''مکر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے، تا کہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ پیھس، فیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔''

" قرآن آجاتا ہے؟"

" بان، كيون نبيس."

فرشتے نے محبری سانس لی اور جمک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی وبیز کتاب کالی۔

"بہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔ اس میں محمد علیہ کے ظہور کی پیش کوئی ہے۔ اس میں محمد علیہ کے ظہور کی پیش کوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے بیر، پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا محمل نے ۔ کافی دلچسپ ہے بیر، پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا محمل نے۔ "بعد میں بیرحذف کر دیا گیا تھا۔"

''اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں موں گی۔'' وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رُکی۔''اناجیل؟''اس نے پوچھا۔

''الجیل کی جن مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔' فرشتے نے ایک جگہ انگل رکھی۔ مخروطی سپیدانگل جس کا گلائی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔اس نے انگل میں زمرد جڑی جا عدی کی انگوشی پہن رکھی تھی۔

''ادہ اچھا!''وہ ادھرے پڑھے لگی۔

"وه بازارول من شور كرنے والا موكا شهب موده كورنام احمد موكار ولادت مكه،

ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفاب کے سابوں پہنظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی بکار دور تک کی جائے گا۔"وہ رک کر، جیسے اُلھے کر بھر شروع سے دیکھنے گئی۔

"ملك شام موكا؟" ال في سواليد نكاه فرشت ى طرف المعالى -

"بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی،ای طرف اشارہ ہے۔"

"اور آفاب كے سايوں پينظر ركھنا؟"

" ثمازوں کے اوقات کے لئے۔"

''اور اذ ان وييخ والا؟''

"بلال،" فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔" کھر بیٹے کر پڑھو گی تو بیسوال کس سے بوچھوگی؟"

"قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ کئتے ہیں۔"

" علم پڑھنے سے نہیں ، سننے سے آتا ہے۔"

"أخر كمر بينه كريز صنة بين كياب؟"

''موکیٰ کوخضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان! خضر، موکیٰ کے پاس نہیں آتے۔ مراد سرما میں مار

اچھی کوالٹی کے علم کے لئے اتنابی سفر کرنا پڑتا ہے۔"

" آپ ..... آپ کی ساری بات تھیک ہے تکر ..... تحرمیری بات بھی تھیک ہے۔"

"مذہذ بین بین ذالک، لا الی هولاء ولا الی هولاء۔" فرشتے ہین کو الگی درمیان گھماتی مسکرا کر میری سائس کے کر ہولی۔ (وہ ان کے درمیان

تذبذب میں ہیں، نہ إدهر كے ہیں، نہ أدهر كے ہيں)

" آپ نے عربی میں مجھ کہا نا، اب عام بندے کوعربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اُردو میں کیوں نہیں اُترا تھا؟"

''اچھاسوال ہے۔' وہ اپنی نشست ہے اُٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی۔ بھرسیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے ''کئی۔ "تو تمہارا نقطہ میہ ہے کہ صرف خالی محاورتا ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے۔"اس نے ایک کتاب پہانگی روکی اور اسے تھینج کر باہر نکالا۔

''یہ سورۃ بنی اسرائیل میں اہلیں کے آدم کو تجدہ کرنے سے انکار کرنے کا تصہ ہے۔
یہاں اہلیس نے اولادِ آدم کے لئے کیالفظ استعمال کیا۔ یہ پڑھو۔''اس نے بڑا ساتر جے
والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوشی والی انگلی ایک لفظ پہ
رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن یہ جھی۔

''لا حتنكن ،البتہ بل ضرور قابو كروں گا۔' اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔
''رائے۔اگر البتہ بل اور ضرور كے حفائر كو نكال دوتو تين حرفى لفظ رہ جاتا ہے۔ ح نين معانى ہوتے ہيں۔كى چيز كو خوب بار كى بيس كى يين حنك ، حنك كے تين معانى ہوتے ہيں۔كى چيز كو خوب بار كى بيس سجھنا، ٹلا يوں كا كھيت كا صفايا كرنا اور گھوڑوں كے جبڑوں كے درميان سے لگام گزار كر گھوڑے كو قابو كرنا۔ أردو بيس بس اتنا لكھا ہے قابو كرنا۔ جے انجر بن بيس كثرول كہتے ہيں۔ جبكہ عربی كى وسعت ہميں بتاتى ہے كہ شيطان كى طرح ہمارى نفسيات سجھكر، ييس جبكہ عربی كى وسعت ہميں بتاتى ہے كہ شيطان كى طرح ہمارى نفسيات سجھكر، عمار است المحالى كى استان كا صفايا كر كے ہميں لگام ڈالنا ہے اور دہ لگام عموماً منہ كے رائے۔ فالى جاتى ہو اور ہورتى ہو۔ چلو جاتى ہے اور قرآن اى لئے عربی بات سے بور ہورتى ہو۔ چلو جاتى ہو اور قرآن اى لئے عربی بات سے بور ہورتى ہو۔ چلو جاتے دو۔ انجى تنہارے باس نائم ہے ، اس لئے كہدرتى تھى ، ورنہ بعد بيس دنياوى تعليم جاتے دو۔ انجى تنہارے باس نائم ہے ، اس لئے كہدرتى تھى ، ورنہ بعد بيس دنياوى تعليم جاتے دو۔ انجى تنہيں اس كا دفت نہيں طے گا۔''

"دلین آپ بھی ٹیریکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ بھی ہیں؟"
"یس دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ بھی ہوں۔"
"اچھا، میں چلتی ہوں۔"وہ بیک کدھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوں گے۔"
"ہال۔ تمہیں دیر ہور بی ہے، گھر میں سب پریٹان ہورہ ہوں گے۔"
"پریٹان وریٹان کوئی نہیں ہوتا۔ بتیموں کی پرواکی تو نیس ہوتی۔"
"کون بیتیم؟" فرشتے نے جرت سے اسے دیکھا۔
"کون بیتیم؟" فرشتے نے جرت سے اسے دیکھا۔
"میں۔میرے ایا نہیں ہیں۔"

"بیں سال۔"

'' پھر تو تم يتيم نہيں ہو۔ يتيم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہيں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی بتيمي نہيں ہوتی۔ اپنی اس خود ترس کو اپنے اندر سے زکال دو محمل!''

"آپ کیا کہدری ہیں؟" محمل بے بینی سے پیچھے ہی اور چند کھے اسے یونمی بے اعتاد نگاہوں سے و کھے کہ تیزی ہے اعتاد نگاہوں سے و کھے کر، بنا مجمد کمے تیزی سے باہر بھاگ گی۔

فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔

" بھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی۔ میں یکتیم ہوں۔ " وہ تیزی ہے راہداری عبور کر کے برآ مدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ رکیپشنسٹ نے روک دیا۔

کر کے برآ مدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ رکیپشنسٹ نے روک دیا۔
"السلام علیم! یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باتی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی مذہبی ہے "

''اُف!' وہ مہری سانس بحر کرڈیک کے قریب آئی۔'' دکھائے۔'' 'بس دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ جمعے مولوی نہیں بنا، ماسٹرز کرنا ہے۔' اس نے

"نیانج کون ساہے؟" وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے بلیث کر دیکے رہی تھی۔
"علم الکتاب۔ پرسوں بہلی کلاس ہے۔"

'میں فرشتے کوصاف انکار کر دول گی، بھلے وہ برا متائے۔بس پورا دیکھ کر واپس کر دول گی۔ وہ سوچ رہی تھی۔

"اور بیا فارم فل کر کے کدهر دیا ہے؟"

"ای ڈیک پہ۔"

"اورفيس؟"

"علم کی فیس نہیں ہوتی <u>"</u>"

" پھر بھی، کچھ جار ہے تو ہوں گے۔"

"جمقرآن پر حانے کے جارج نہیں لیتے"

"تونہ لیں۔ جھے کون سا ادھر داخلہ لیما ہے۔ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے! مگر میں پہیں کروں گی۔ "اس نے خود کلامی کی تھی۔

مكر دس منث بعدوه فارم فل كرر بى تقى \_

808

وہ بیک کواسٹریپ سے تھا ہے، ہاتھ گرائے ہوں تھے تھے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیک لکتا ہوا زمین کو چھور ہا تھا۔ کالونی کے تھے درخت خاموثی سے جھے کھڑے سے سے دوہ آہتہ ہے جھے کھڑے سے سے دوہ آہتہ ہے بیٹی جو آج بھی اُداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے مطے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تب ہی کسی کے دُور سے دوڑ تے قدم اس کے قریب سست پڑے۔

" دیکیسی ہو؟" کوئی اس کے پاس آ کمٹر ا ہوا۔

اس نے ہولے سے سراٹھایا۔

ہایوں بہت شجیدگی ہے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف می سفید شرث پہنے، ماتنے کے سیلے بال اور چہرے پہنی، بھولی سائس، جیسے تیز جا گنگ کرتا ادھرآ یا تھا۔
"کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟"

" فرق تو پڑتا ہے۔ تہہیں یوں دیکھ کر جھے یفین ہے کہتم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لئے تیار ہوئی ہو۔"

" بونا پڑے گا، محراب کیا کروں؟"

'' کچھے نہ کرو۔' وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چپرہ موڑ کراسے ویکھنے لگی، جوسامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھے رہا تھا۔'' جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید نگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سج بول دینا۔''

 www.iqbalkalmatl.blogspot.com

#### مصحف 🕸 139

'' کزور ہوگی ہو بہت۔ اپنا خیال رکھا کرو۔''
'' آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکول۔'' وہ تیز تیز قدموں سے سراک پہ آگے بڑھ گئے۔
وہ ثانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لحظ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا جو سر جھکائے تیز تیز سراک کے کنار ہے جلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔
کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔
ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جا گنگ کی طرح بھا گنا ہوا اندر بڑھ گیا۔
درختوں کی باڑ اور پھر کا بینج پھر سے وہران ہو گئے۔

O

# مصحف 🕏 140

«ميلو!»

وہ بیڑے نیک لگائے، گھٹنوں پہ پراسپیکٹس رکھے مرمری سا پڑھ رہی تھی جب درواز ہ کھلا۔ آواز بیممل نے سراٹھایا۔

چوکھٹ میں آرز و کھڑی تھی۔ ریڈ ٹراؤزر کے ابر سلیولیس سفید شرث، یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کئے ہوئے بال شانوں تک آتے ہے۔ بتلی کمان کی طرح بعنو کیں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھرئی تھی۔

طرح بعنو کیں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھرئی تھی۔

ددکیسی ہو؟'' ایماز ودستانہ تھا مجمل بمشکل سنجل یائی۔

'' ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟'' وہ سیدھی ہوجیٹی اور پر اسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کمسکا دیا۔

''نب !'' وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے تک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے بیٹن سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتا بالوں میں انگلیاں چلاتی، اپنی تیلی بعنووں کوسکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔

"كنا جمونا كرو بتمبارا محمل؟ ايث ليب آغا جان كوهمين برابر بيدُروم وينا حاجة تفار بعض دفعه آغا جان بهت زيادتي كرجاتے بيں۔ ب نا؟" اس نے رائے مانکی محمل نے ایک نظر دردازے کود مکھا۔وہ بندتھا۔

«معلوم بيس-»

''تم کہوتو میں ایا ہے کہہ کرتمہیں بڑا روم دلا دوں؟'' (یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کوئیں آیا۔آج کیوں؟) دولا

''اِس او کے۔ میں خوش ہول۔''اس نے پھر سے بند در دازے کو دیکھا۔'' مجھے آغا جان ہے کوئی شکایت نہیں۔''

''خیر، آغا جان کی بی کیابات۔خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ کم از کم محرکی عزت کا بی خیال کیا ہوتا۔''

'' آپ کو ......آپ کومیرالیتین ہے؟'' اے جھٹکا لگا تھا۔

'' آف کورس۔فواد کو کون نہیں جانتا۔ادر اب تو بیلوگ تمہارے خلاف سازشیں کر ہے ہیں۔''

« دکیسی سازشیں؟ " وہ مختاط ہوئی۔

'' بیتم سے اس اے ایس لی کے خلاف بیان دلوائیں گئے۔ کیا نام تھا اس کا...... ہمایوں؟''اس کا انداز بے صد سرسری تھا۔

" ہمایوں داؤد۔ ' بات کچھ کچھاس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔

''ہاں،اس کے گھر فواد تہہیں لے گیا تھا نا۔ کدھررہتا ہے وہ؟''اب آرز و بہت ہی لا پروائی سے کہتی اِدھراُ دھرزیادہ دیکھر ہی تھی۔

"بيتو بحص بينة آرز وباجي! كدوه كس كا كمرتماي"

''فون تمبرتو ہوگا تمہارے پاس؟''

"کی ہے۔آپ کو جائے؟"

"بال بناؤ\_" آرزو بكدم الرشى ہوئى \_ سارا سرسرى بن اڑنچو ہوگيا \_ "ون فائيو په كال كرليس، يمي نمبر ہوتا ہے پوليس والوں كا\_" اس نے مسكرا ہث ویائے برامپيکٹس مجرسے اٹھاليا \_

"خرر سنے دو۔ بھے کام ہے، چلتی ہوں۔" آرزو نا گواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل میں۔

ان كا بھى كيما دل ہے، فث بال كى طرح \_ فواد اور جايوں كے درميان الأحكار بتا

#### مصحف 😩 142

# 

آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز بید موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموثی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یو نیفارم کی سفید شلوار تمیض پہنے اور بے بی بنک اسکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونجی بونی ثبل بنائے، وہ اپنی بلیث یہ جھی تھی۔ پلیٹ یہ جھی تھی۔

''بحمل!'' فضہ چی نے خود ہی اے مخاطب کیا۔ دہ بغور اے دیکھے رہی تھیں۔'' کالج جوائن کرلیا ہے؟''

توس پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کراہے دیکھا جوسر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ او نچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر کال کو چھور ہی تھی۔ فضہ کے پکارنے پراس نے گردن اٹھائی۔

" " نہیں ۔ ایک انسٹی ٹیوٹ میں ایڈ میشن لیا ہے۔"

"كيا پرهتي موادهر؟"

''میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔'' وہ کری دھکیلتی اٹھ مٹی۔حسن کی نگاہوں نے دور تک اے یا ہر جاتے ویکھا تھا۔

سکول کی ایک راہداری میں گاگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوکراس نے اسکارف کوسر پر رکھا اور چہرے کے گرو نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دکمتی سنہری رنگت والا چہرہ، بے ٹی پنک بینوی ہائے میں مقید ہو گیا۔ او ٹی پونی ٹیل کے ہاعث چیجے سے اسکارف قدر سے اویر اٹھ گیا تھا۔

"ہوں.... تائں!" وہ خود کو سرائتی والیس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف کے کرآنا اے بجیب سالگ رہاتھا، سومیس آ کراہے سر پر رکھالیا۔

برآمے ہے چوڑی سیر حمیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں۔ ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اُتارے اور ننگے پاؤں سنگِ مرمر کے ٹھنڈے زیے اُترنے لگی۔

#### مصحف 🍪 143

وسنج وعریض prayer ہال جرا ہوا تھا۔ قالین پرسفید جادری بچھی تھیں۔ ان پہ بہت سلیقے سے صفول میں ڈیسک گئے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے باز وجری او نیچ تھے، جیسے عمو ما مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یو نیفارم اور بے بی بنگ اسکارف سے ڈھکے مرول والی لڑکیاں سفید جاوروں پر دوزانو مؤدب ی بیٹی تھیں۔ اسکارف سے ڈھکے مرول والی لڑکیاں سفید جاوروں پر دوزانو مؤدب ی بیٹی تھی۔ اس کے محمل نے آہت سے آخری سیڑھی پہ باؤل رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے مامنے ان ساری صفوں میں بیٹی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے او نیچ بلیٹ فارم پر میڈم کی کری اور ٹیبل تھی۔ ان کے بیچھے دیوار پر دہ کیلی گرائی آویزاں تھی۔ کی کری اور ٹیبل تھی۔ ان کے بیچھے دیوار پر دہ کیلی گرائی آویزاں تھی۔ ان ان سب چیز وں سے بہتر ہے، جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔'' قرآن ان سب چیز وں سے بہتر ہے، جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔'' میں ان لڑکیوں کی طرح نیچ نہیں بیٹھ سکے گی۔ سو ہال کے آخر میں دیوار سے گی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔

اس کی کتابیں خاصی ائٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارة ، کتاب الزکؤة ، کتاب العلم،
کتاب العلوٰة ، کتاب العیام ، کتاب الحج وعمره ...... چھوٹے چھوٹے کتا ہے تھے۔ باتی
ایک سیپارہ تھا۔ پہلا سیپارہ ، بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی بڑی پانچ عربی کی سطور
تھیں اور ہر دو کے درمیان تین خالی لائٹیں تھیں ، غالبًا نوٹس لینے کے لئے۔ عربی کے ہر
لفظ تلے اس کا اردوتر جمدا یک چوکور خانے میں لکھا تھا ، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔
وہ دی منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچرشروع ہو چکا تھا۔

"سب سے پہلے تو آپ لوگ بیذ ہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو وین پڑھایا جائے گا، نم بہ نہیں۔ دین اور نم بب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین religion کو کہتے ہیں اور نم بب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ایک بات ذہن میں اور نم بب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کرلیں اور گرہ سے با نم ھلیں۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث سلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔"

اب ده سورة فاتحد التازكر ربي تميل

"الحمد الله ....عربی کے الفاظ تین یا جارحروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روث ورؤ کہتے ہیں۔ الحمد میں "حمد" کا روث ورڈ حامیم دال (حمد) ہے۔ لینی تعریف، اس

#### مصحف 🍪 144

پڑھانے کا انداز دلیب تھا۔محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔اس نے بار ہا سوجا کہ یہ فیصلہ بچے تھا یا غلط ،مکر اندر سے وہ متذبذ ب بی رہی تھی۔

اکلے پڑھ روز وہ پڑھائی جن اتن معروف رہی کہ فرشتے ہے ل ہی نہ کی۔ تجوید،
تفسیر، حدیث کی پڑھائی ہیں۔ پڑھائی ٹھیک تھی، اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز
تواہ اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے شیح گئی کہ قرآن جن وہی پڑھ تھا جواس
نے سوچا تھا۔ نماز کا تھم، زکوہ وینا، مال خرج کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی
تعریف وہی، مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھی اب مسلمان جیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔
ہال وہ با تیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام الرکی کیا کرتی تھی۔

البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، انفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی،
نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز بھتی۔ آہتہ آہتہ استداسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلاقرآن پڑھتی
تھی۔الفاظ کو مجبول ادا کرتی تھی۔

مثلاً ب (بازیر) فی ہوتا ہے، گروہ بازیر (ب) پڑھی تھی اور وہ سوجی کہ یہ ساری
امیال، نانی دادیال جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں، وہ عمواً غلا تلفظ سے ججول ہی پڑھی
ہیں۔ س، س اور ث کا فرق ہی نہیں پہ چا۔ جب ہم زیر ذیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو
ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن ہیں آیک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں۔ زیر کو کھنے
کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن ہی تحریف کر رہے ہیں، معانی بدل رہے ہیں۔
اگریزی کو تو خوب پرٹش اور امریکن لیج ہیں ہولئے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن جس کو
عربی لب و لیج ہیں پڑھنے کا تھم ہے اور جس ہیں ذیر ذیر کو اصل سے زائد کھنچتا بھی
حرام درج کی فلطی شار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔
مرام درج کی فلطی شار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔
مرجد ہیں آیک اور عجب روان تھا۔ اسے شروع ہیں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔

# مصحت 🕸 145

وہاں ہر کی کوسلام کیا جاتا تھا۔ راہدار یوں میں سے گزرتے، سے رہیوں پہ اُرّتے پڑھے، جو بھی لڑی نظر آتی، اس کومسکرا کر سلام کیا جاتا۔ بھلے کسی کو آپ جانے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لئے بھی ''ایکسکیوزی'' کی جگہ السلام علیم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ''ایکسکیوزی کہہ کر معافی کس خلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟'' فرشتے نے بہت پہلے بنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔

ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کوعزت دیں۔اس دفت بھی دہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی، جب دردازہ ہولے ہے بجا۔ میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی، جب دردازہ ہولے ہے بجا۔ اس نے جیرت سے سراٹھایا۔ مید کھنگھٹا کرکون آئے گا بھلااس کے کمرے میں؟ ''جی؟''

دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ اُلچے کر آہتہ آہتہ کھلتے دردازے کو دیکھے گئی۔ یہاں تک کہ دہ پوراکھل گیا اور لیے بحرکونؤ دہ سُن سی ہوگئی، پھر جیسے بو کھلا کرینچے اُرزی۔ '' آ.....آغا جان.....آپ؟''

وہ دہلیز میں کھڑے ہتے۔ اطراف کا جائزہ لیتے کمریہ ہاتھ یاندھے اندر داخل ہوئے۔

'' آپ .....آپ بیٹیس آغا جان!' جھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سیبارہ او پر شیلف پہر کھا اور بیڈ کی جا در ٹھیک کی۔ وہ خاموثی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ''ادھرآؤ بیٹا! مجھےتم سے بات کرنی ہے۔''

بیاس دافعہ کے بعد پہلی دفعہ تھا، جب وہ اس سے مخاطب ہوئے ہے اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ دہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آجیٹھی۔

"جي....يل-"

''ممل!'' وہ بغور اس کا چبرہ دیکھتے آہتہ ہے بولے ممل سانس رو کے ان کو دیکھے گئی۔

''فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ بہت برا۔ بیس تم ہے اس کی طرف ہے معافی انگنا ہوں۔''

#### مصحف 🍪 146

'نہیں نہیں آغا جان! پلیز۔''انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح تجھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ بکڑ لئے۔

''تہمارے ساتھ بہت زیاد تیاں ہوئیں ، میں جانتا ہوں ، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔''

" بى ؟" دە چىھىمجەنە يارىيىتى \_

"میں جائداد میں ہے تمہارا حصہ الگ کرنا جاہتا ہوں تا کہتم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ فغنی پرسنٹ کی تم مالک ہو۔ تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو بہیرز تیار کرنے کا کہددیا ہے۔"

وه حق دق ان کا چېره د مکير دی مختی۔

"كياتم ابنا حصه لينا جائتي مو؟"

'' بج ..... بیسے آپ کہیں۔' بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بہ نسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ دہ ادر پچھ کہہ ہی نہ کی۔ بس بک نک انہیں دیکھے گئی جواس کے سامنے بیڈکی پاکمتی یہ بیٹھے تھے۔

" میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگرتم ..... میری ایک شرط ہے سے ..... وہ لیے بحرکور کے ، ان کی نگائیں اس کے چہرے پیچی تعییں، وہ پلک نیس جھپک رہے ہے ہے ، ان کی نگائیں اس کے چہرے پیچی تعییں، وہ پلک نیس جھپک رہے ہے ، اے دیکے رہے جو دم سادھے ان کی منتظر تھی۔

''مگرتم نواد کے خلاف نہیں بلکہ اے ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دوگی کورٹ میں۔''

وہ ادھ کھلےلب اور پھٹی پھٹی آتھوں سے آبیں ویکھے گئی۔

"عدالت نے ہمیں تاریخ وے دی ہے۔ ایکلے ماہ کی تاریخ۔ میں جاہتا ہوں کہتم عدالت میں اپنے بیان سے نہ مجرو، تا کہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دول۔ جسے ہی تم کورٹ میں بیان دوگی، میں دستخط کر دول گا۔"

وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لئے گردن بھی نداٹھا کی۔ '' تنہارے باس وقت ہے،خوب اچھی طرح سوچ لو۔ اور اسے ایک برنس ڈیلنگ www.iqbalkalmatl.blogspot.com

## مصحف 😩 147

سمجھو۔ بیتہبیں آئندہ ایراہیم کی برنس ایمپائر سنجالنے میں مدو دے گی۔''وہ دروازے کی طرف بڑھے۔

'' بجھے منظور ہے۔'' وہ تیزی ہے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اے ایک بلی لگا تھا۔'بھاڑ میں گیا جابوں۔جس بے جامیں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔' انہوں نے مڑکر فاتحانہ مسکراہث کے ساتھ اے دیکھا۔

" من اچھی برنس وؤین بن عتی ہو۔ ٹیک کیئر۔ "اور دروازہ کھول کر با ہرنگل گئے۔
کیا یوں ہمایوں گرفآر ہو جائے گا؟ اور ..... اور فواد ..... کیا وہ گھر آ جائے گا؟
نہیں ....! گمر جائداد۔ اپنے مقام کو پالینے کی خواہش۔ بھی وہ بھی تائی پہ یونمی تھم چلا سکے۔ سب اس کی عزت کریں۔ اس کے تھم سے گھر میں کام ہوں ، اس کی موجودگی ہر مگہ ضروری مجھی جائے۔ وہ اُلھے کررہ گئے۔
کیا اس نے تھے کیا؟ کچھ بجھے نہ آ رہا تھا۔

صبح آٹھ بجے وہ مسجد کے گیٹ پھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کاسٹگی بیٹج آج بھی ویران پڑا تھا۔
"بابا! تمہارا صاحب ہے؟" کچھ سوچ کراس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔
"وہ تو شہر سے باہر گیا ہے۔"

"اكرآككا؟"

د معلوم نيس- »

''اجھا۔'' اس نے ذرای ایڑی او ٹجی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔

"وه.....وه في في! وه جهازيه كياب-" كارو قدرك كريرايا-

" بھاڑ ہیں گیا تمہارا صاحب میری طرف ہے۔ اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔

انہیں ملنا چاہتا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشائی ہوتی ہے، ایمان کی انہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ " وہ آخری فقرے قدرے نفیحت آمیز انداز ہیں کہتی اسکول کیا گیٹ کی طرف بڑھ تی۔ ہے تہیں، ہمایوں نے اس کے لئے یہ کیوں کہ رکھا تھا۔

کے گیٹ کی طرف بڑھ تی۔ ہے نہیں، ہمایوں نے اس کے لئے یہ کیوں کہ رکھا تھا۔

(ادر پیتے نہیں، ہیں نے تیج کیا یا غلط۔ گروہ ایسے میری جائیداد کمی نہیں ویں گے، پھرادر کیا کر آئی؟)

بے زار ساتا ڑ چہرے پہ سجائے، بیک اٹھائے وہ ست روی سے برآ مدے کی طرف چل رہی تھی۔

(اور میرجموٹ تونہیں، اس نے تو مجھے جس بے جامیں رکھا تھا۔)

اس نے چیل ریک پہاتاری اور خود کو کھیٹی ہوئی نیچے سیر صیاں ازنے گئی۔ (مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی ہے ہی گئی تھی تو اس پہ یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟)

وہ سر جھکائے آہتہ آہتہ ذینے اُتر رہی تھی۔

(نہیں،جھوٹ کہاں۔اس نے ڈیل تو کی تھی۔اغوا اور خرید نا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سالفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟)

اس نے کری پہ بیٹھ کر کتابیں سائیڈ بورڈ پہر کھیں ، ادر ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپیارے پہ جما نکا ، اور پھرمطلوبہ صفحہ کھولنے لگی ۔ تغییر شروع ہو چکی تقی۔ وہ آج بھی لیٹ تقی۔

(فواد کے خلاف گوائی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا اے ایس لی، کوئی میرے بیان سے اسے سزاتھوڑی ملے گی؟ بس لفظوں کوتھوڑا سا انٹر چینج کر دیا جائے، تو کیا ہے۔میری نیت تو صاف ہے۔)

مطلوبہ سنجہ کھول کراس نے پین کی کیپ اتاری ،ادر آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ ''اورتم جھوٹ کو سجے کے ساتھ نہ ملاؤ ، ادر نہتم سجے کو جمعیاؤ ، حالانکہ تم خوب جانے '''

میڈم مصباح کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سراٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پہ بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے سیپارہ کو دیکھا۔ اس صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا۔

''تم میری آبات کے بدلے تھوڑی قیت نہلو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور تم جھوٹ کو پچ سے نہ ملاؤ، اور نہ حق کو جھیاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔''

وہ کن کی ، بے حد ساکت کی ، پھٹی بھٹی نگاہوں ہے ان الفاظ کو و کیے رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھیں مگر اسے کچھ سنائی نہ وے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھیکے ان ہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔

''کیائم لوگول کونیکی کانتکم دیتے ہو، اور اپنے نغوں کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا پھرتم عقل سے کام نہیں لیتے؟''

اسے ٹھنڈے پینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیریہلے گارڈ کو کی گئی نقیحت اس کے کانوں میں گونجی ۔ اسے لگا، وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔

(پھر.... پھر.... میں کیا کروں؟) اُس کا دل کا بینے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسّی تھامنا جا بی۔ کلام کی رسّی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے بسرے پہکون ہے، مگر اسے یفین تھا کہ دوسرے بسر ہے پہکوئی ضرور موجود ہے۔

''صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ بے شک وہ (نماز) سب پہ بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔''

اس نے وحشت زوہ می ہو کرسر اٹھایا۔ پنگ اسکارف دالے بہت سے سر اپنی کتابوں پہ جھکے ہتے۔کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ندتھا۔

اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہتی ، وہ گفتگوتھی۔''او مائی گاڈ'' اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔

"It's talking to me"

ساتھ بیٹی لڑی نے سراٹھایا۔

'توبیٹاک بی تو ہے۔ کلام۔ اس کوہم کلام پاک ای لئے تو کہتے ہیں۔'وہ سادگی سے کہدکرا پنے سیپارے یہ جھک گئے۔

محمل نے سیپارہ بند کر دیا ادر پھی بھی اٹھائے بنا، تیزی سے بھائتی ہوئی سیر میاں چڑھتی مٹی۔

> فرشتے این آف میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ «محمل تم؟"

"آپ میری بات س ربی بیر؟"

## مصحف 🍪 151

"بیفو" وہ میز کی دراز کھول کرجھ کی کھے تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل صبط کرتی کری ہے گئی تھی۔ محمل بمشکل صبط کرتی کری ہے گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ادھر سے بھا گ جائے۔
"میں نہیں آؤل گی آئندہ فرشتے!" اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز سے مصردف تھی۔

" پھر کہاں جاؤ گی؟"

''بس،قرآن چھوڑ رہی ہوں۔''

"اے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل!" وہ کھھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اے لھا۔

" اپنی تارمل لائف میں۔ "

" د جمهيس بيدا بنارل لا نف لكتي ہے؟"

"ب مجھ سے بات کرتی ہے فرشے!" وہ دبی دبی ی چین ۔" آپ سمھ نہیں سکتیں، میں کتنے کرب سے گزررہی ہوں۔ مجھ سے بیسب برداشت نہیں ہورہا۔ آپ سمھ نہیں سکتیں۔"

''میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔''

" اس نے تختی سے نفی میں سر ہلایا۔" وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوسکتا، جو میر سے ساتھ نہیں ہوسکتا، جو میر سے سے ساتھ ہو میرے ساتھ ہوا، آپ تصور نہیں کر سکتیں۔"

"جہریں لگتا ہے، تم مہلی ہو؟"

اس نے ممبری سانس لے کرآئیمیں بند کیں اور سر دونوں ہاتھوں میں گرالیا۔ ''ہم انسان ہی تو میہ بوجھ اٹھائے کے قابل ہیں، پھرتم اتنی کمزور کیوں پڑھ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے۔وب جاتے۔''

> اس نے آہتہ ہے سراٹھایا۔فرشتے کو وہ کمے بھر میں بہت بیار لگی تھی۔ ''کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے!''

"و و محلوق مبين ہے، وہ كلام ہے۔ بات ہے۔ الله كى بات۔ اور الله بى تو سوچيس

## مصحف 😩 152

بڑھ سکتا ہے۔"

وہ کم صم سی ہوگئی۔

"میں ..... میں اللہ تعالی سے بات کر رہی تھی؟"

"د جمهیں کوئی شک ہے؟"

''مگر ..... یہ چودہ سو سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ (ماضی) میں ہو کر ہم سے چودہ سو سال بعد کے نیوچ (مستنقبل) سے خود کو کنیکٹ کر اے؟ اِٹس لا تک اے میریکل۔''(یہ تو مجزہ کی طرح ہے)

" يني تو ہم اے كہتے ہيں۔ مجزه!"

"اور جب بيختم موجائے گا؟"

"تو پھر سے شروع کر لیما۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا کرتے ہے، قرآن کے معجز ے بار بار دہرانے سے محرق پرانے بیس ہوں گے۔ قبماً بتارہی ہوں۔"

"من .... من اسے جھوڑ دوں تو؟"

فرشتے نے تاسف سے اسے دیکھا۔

' ' محمل! جب روز قیامت الله زمین آسان کو بلاے گا تو ہر چیز کھنی چلی آئے گا۔
طوعاً یا کرہا، خوش سے یا تاخوش سے۔ جب ہم الله کے بلانے په نماز اور قرآن کی طرف
نہیں آئے تو الله ہمارے لئے ایسے حالات بنا ویتا ہے، یہ ونیا آئی تھ کر ویتا ہے کہ
ہمیں زبردتی، سخت ناخوش کے عالم میں آنا پڑتا ہے اور پھر ہم کرہا بھی بھاگ کر آئے
ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف طوعاً آجاؤ محمل! ورنہ تہمیں
کرہا آنا پڑے گا۔'

پھروہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔

اسے فرشتے کی بات ہے ہے صدخوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب بھی قرآن چھوڑ نہ کلے گی۔

**@O** 

اگرات معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زعر گی کا سب سے برا امتحان چھیا

## مصحف 🏵 153

ہے تو وہ اسے بھی مس نہ کرتی ، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی ۔ مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھتارہ گیا تھا۔

آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھیں۔ میڈم ذکیہ بی اسرائیل کے بیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھیں۔

''اور دروازے میں داخل ہو جاؤ ، تجدہ کرتے ہوئے ، ادر کہو''جطُہ'' ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔''

وه آیت پڑھکراب الفاظ کی مجرائی میں جارہی تھیں۔

"جطّفً" کا مطلب گرانا مراد گناہ گرانے یعنی بخش مانکنے سے ہے۔ اب بی امرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ فیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے، لینی جمک کر "جطّفً" کہہ کر داخل ہونے کے بجائے "جنطَفً" hinta'tun کہہ کر داخل ہوئے۔"جنطَفً" کہتے ہیں....."

وہ تیز تیز قلم چلا کرلکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی ہے پین اس کے رجشر پہ رکھا۔اس نے ہڑیژا کرسرا معایا۔

ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کمڑی تھیں۔

" بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن ان کے لئے دعا کرتا ہے۔ اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پالعنت کرتا ہے۔''

دو کیا ہوا میم؟''

"آپربہ رقرآن پر رکھ کرلکھ دہی ہیں۔"انچاری نے صدے سے اسے دیکھا تو اس نے گھراکر قرآن نے سام والا۔ ساس کا تجوید کا قرآن تھا، سمیل آف وائ جلد والا۔ "سوری میم!" اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجر پہ جھک گئی۔ پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے کہ "حنطة" کا کیا مطلب میڈم نے لکھ والی لڑکی کے رجر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے کہ "حنطة" کا کیا مطلب میڈم نے لکھ والی نہ سکتی تھی، سو میڈم نے لکھ والی نہ سکتی تھی، وول نہ سکتی تھی، سو مالیک سے دائیں اپنی کا اس نے لکھ مالیک سے دائیں اپنی نوٹس کو ویکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا۔" حنطة" بین "مند کے دال کے آئے صفحہ تھا۔

#### مصحف 🛞 154

بعض دفعہ ہم میکا کی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ہم جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی اس پہلکھ ڈالتے ہیں، اور بعد میں یا دہی نہیں آتا۔

''گذر، اس کا مطلب ہے؟'' وہ اس ادھورے لفظ پہ جیران ہوئی۔ کوئی سینس نہ بنرآ تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد بیس کسی سے پوچید لے گی، مگر بعد بیس یاد ہی ندرہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے محیث کا دردازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ کب چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آگھڑی ہوئی۔

پنک اسکارف میں مقید چہرہ کندھے یہ بیک، سفید یو نیغارم ادر سینے یہ ہاتھ بائدھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔

" به تبدیلی کیسے آئی؟" وہ ہے اختیار مسکرا دیا۔ عالبًا اجتمعے موڈ میں تھامجمل ای طرح حکیمی سخت نظروں ہے اسے دیکھے گئی۔

'' خیریت؟''وہ دو قیم آئے پڑھا۔اس کے پیچے سیاہ گیٹ کے باہراس کا مستعد چوکیدارکن اکھیوں سے دونوں کو دکھے رہاتھا، جوآ منے سامنے کھڑے تنے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے یہ بازولیئے۔

" آپ کومسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟"

"شاطر محرم كمى تم يوليس آفيسر كے لئے چینے ہوتے بیں اور مجھے چیلنے لينے میں مرا

آتا ہے۔''

"اس مزے میں اگر آپ اُلٹا مینس میے تو؟"
"میں کیوں مینسوں گا؟ تم نے کورٹ میں منکر جانا ہے تا۔"

" آپ کوس نے کہا کہ میں ممکر جاؤں گی؟"

"كيامطلب؟"وه كيك لخت چوتكار

وہ اس طرح اسے چیمتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو کیلئے، سر جھکائے سڑک یہ چل دی۔

عقل کے سارے راہتے عجب دموئیں میں تم ہوتے تنے، وہ پچھ بجھے نہ یا رہی تھی۔

**000** 

کتے دنوں بعد آج وہ شام کی جائے سروکرنے ٹرالی دھیاتی باہر لائی تھی۔ اون ہیں
سب بڑے یونمی بیٹھے تھے۔ إدھراُدھر کی خوش گیمیاں، تبادلہ خیال چل رہے تھے۔
درمحمل! میری جائے میں کینڈ رل ڈالنا بیٹا!" آ عا جان جس بے تکلفی سے کہہ کر
عفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے، ناعمہ اور فضہ نے معنی خیز نگاہوں سے
عفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے، ناعمہ اور فضہ نے معنی خیز نگاہوں سے
ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا، ان دونوں کا الاَئنس (اتحاد) تائی مہتاب
سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داباد بنانے کے چکنا پڑور ہو گئے تھے۔ اور
اب وہ مزید تائی کی خوشامہ میں کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے گئی تھیں۔
اب وہ مزید تائی کی خوشامہ میں کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے گئی تھیں۔
د' یہ لیجئے آ عا جان!' اس نے بھی پورے اعتاد سے کپ ان کو تھایا اور پھر تائی

" تخینک یو محمل!" جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ نصنہ نے اسکھوں ہی آنکھوں میں ناممہ کو ہلکا سااشارہ کیا۔ ناممہ نے "مونہہ" کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہ آرہا تھا کہ بیاجا تک وہ اس پہ استے مہر بان کیوں ہور ہے تھے۔ وہ خالی ٹرے لئے اعد آئی تو سیر حیوں سے اُئر تاحسن، جوشرٹ کے کف بند کر رہا تھا، اسے دیکھ کر لیے بحرکورک میا۔ تھا، اسے دیکھ کر لیے بحرکورک میا۔

ایک پرانا منظراس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ نواد کا بوں اُتر نا ، پھر اس کا اسے جائے دینا، اور وہ انگلیوں کا کھرانا۔ کیا تب نواد نے بیسو جا تھا کہ بیاڑ کی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے۔ اتنی ارزاں تھی وہ؟

منظرونی تھا،بس چبرہ بدل چکا تھا۔اس کی آنکھوں میں کر چیاں ی چہنے لگیں۔ "مومن ایک سوراخ ہے دو بارنبیں ڈسا جاتا۔" وہ تیزی ہے کچن کی طرف آئی۔ "ممل! رکو،سنو۔" وہ سرعت ہے اس کے پیچیے لیکا اور کچن کے دروازے پہم ٹمبر

اندرمسرت كيزے سےسليب صاف كردى تنى محمل ساتھ بى كرى يدرخ موزے

بیٹی تھی۔ او نجی بھوری پونی ٹیل، جس سے اس کی لمیں گردن پیچھے سے جھکتی تھی اور کرتے کے اوپر دویئے کوشانوں پہٹھیک سے بھیلائے، ٹانگ پہٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹی تھی۔ اُس کے اس سائیڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آئھوں کا سوگوار سارنگ دکھائی دیا تھا، اسے لگا وہ بہت بدل گئ ہے۔

"محل! محصم سے بات کرنی ہے۔"

مسرت کا سلیب کورگڑتا ہاتھ تو رک گیا، انہوں نے جیرت سے گردن موڑی۔ ''حسن!''

" چی اممل کوئیں، ذرامیری بات سے "

انہوں نے اسے دیکھا، جو بے تاثری لب جینچے سر جمکائے کری پہیٹی تھی۔

" بحمل! حسن بلا رما ہے۔"

' میں ان کے باپ کی ٹوکر ہوں جو آؤں؟' اس کا دل جاہا وہ بیہ کہد دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے پچھے کہا تھا۔

" حمل!" مسرت نے مجر بکارا۔

"انیں جو کہنا ہے، یہیں کہ لیں۔منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جنگ کے نہیں۔ وہ سر جنگ کے نہیں۔ وہ سر جنگ کے نہیں ہو کہنا ہے ایک فتم اسے جنگ کے نہائی تھی۔ ایک فتم اسے اس از تی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ فتم اسے اب آخری سائس تک بھائی تھی۔

''جمل! تم مجھی کیوں نہیں ہو؟'' وہ بے بس سااس کے سامنے آیا۔''وہ تہیں فواد کے لئے استعال کر رہے ہیں۔تم خود کواس کیس میں مت الجھاؤ۔''

اس نے گردن اٹھائی۔وہ اس کے سامنے کھڑا فکرمندی سے اسے ویکھ رہاتھا۔

محمل كاچره باتار تقاء بالكل سياف.

"آب نے کہ لیا جو کہنا تھا؟ اب آپ جا کتے ہیں۔"

اس نے آلوؤں کی ٹوکری قریب کھسکا کرمیز سے چیمری اٹھائی۔ وہ چند کھے بے بس سااسے دیکھتا دہا، پیمرتیزی سے باہرٹکل گیا۔ مسرت اُلجھی می اس کے قریب آئیں۔ ''کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟''

'' آلو گوشت میں بنا دول گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے گا اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں جائی ، کیونکہ میں نہیں جائی م جائتی ،کسی کوکوئی شکایت ہو۔'' وہ اب کمن کی آلوچھیل رہی تھی۔ مسرت مہری سانس لے کرسلیب صاف کرنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں، اب وہ نہیں بتائے گی۔

ادر وہ آلو جھیلتے اس مجیب بات کو سوج رہی تھی، جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی۔ جب وہ رشتے داروں اور بتیموں کے ساتھ کشن سلوک کی آئیتیں پڑھ کر مزوپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ جولوگ بتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے لئے کیا سزا بتائی گئی ہے؟

د بیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے ممل!''

''میں اور میری مال ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتیں۔''

"نواس خدمت كالجمعي ان كواحساس بهي دلايا؟"

"امال تو ہر ونت جتی رہتی ہیں، مگر میں أدھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو دس سناتی ہوں، ایک ایک آئم گنواتی ہوں جو بناؤں۔"

اس نے فخر سے کہا اور پھر فرشتے کا سجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا پچھے غلط کہہ دیا ہے۔

وولین سب کیا کرایا لمیامیث کردین مور بیتو ان پیظم ہے۔"

"ظلم؟ ..... من ظلم كرتى مول إن يدى وه شاكثر روكى \_

"ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کمی کے حق میں کی کرنا۔ ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مرزواد پر سنانا زیادتی ہے، اس کے حق میں کی ہے۔"

''وہ بچھے جو بول دیں اور بیں آ گے ہے جیپ کر جاؤں؟ ایک بھی نہ سناؤں؟'' ''تم اگر سنا دوگی تو سب برابر کر دوگی ، پھرتم ان کے کیے کا فٹکوہ کسی ہے کرنے کی

حق دارنیس ہوگی۔معاف کردیا کرو۔ادرجائی ہو،معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟"

اس کا سرخود بخو دنغی میں بل گیا۔

''اس کود کھ نہ دینا جس نے آپ کو د کھ دیا ہو، ان کو ان کے رقیے کا احساس تک نہ دلانا۔ پچھ نہ بتانا۔ بیرمعاف کرنا ہوتا ہے۔تم معاف کر دیا کرو،مبر کیا کرو۔''

''ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے ہیں نے۔'' ''وہ صبر نہیں ہوتا جوتم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پہ بھاری پھر بھی لگ جائے تو لیوں سے اُف تک نہ نظے۔ صبر وہ ہوتا ہے جوتمہاری ماں کرتی ہے۔'' ''اوراحیان؟''

''مبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے ردّیے کے جواب میں بہت انچما ردّیہ دو۔''

''میں کیوں کروں میرسب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتے داروں کے ساتھ دیسا ہی رقبہ رکھنا جاہئے، جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں۔''

" مررسول الله سلی الله علیه وسلم تو کبا کرتے نتے که بدلے کی صله رحی کرنے والاسلی رحی نبیں کرتا یحمل! اس پہتو آپ کو اجربی نبیں لیے گا۔ اجرتو تب لیے گا، جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انبیں معاف کرواور اپنا حق الله سے مانکو۔ "

د انبوں نے میری جائداد کھائی ہے۔ " وہ چی پڑی تھی۔ "ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے۔"

"بہت غلا کر کے گئے تھے پھر۔ انہیں تق بی نہیں تھا کہ ساری پراپر ٹی وصیت کر جاتے ،

کرتے۔ ان کا حق تو بس ایک تہائی پہ تھا، اس کو بے شک کس کے نام وصیت کر جاتے ،

گر باتی کے دو تہائی صے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے ، تو شاید تہارے پچالوگ اپنے جھے پہ قناعت کر لیتے۔ دارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلانہیں کہدری ،گر ایک غلط فیصلہ بہت سوں کی زعر گیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل! تم پچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کروگی تو یہ مت بھولو کہ بل صراط پر رخم اور امانت کے کا نئے ہمارا انتظار کر دہے ہیں۔ ہرخائن اور قطع رئی کرنے والے کو وہ بل سے نئے جہنم میں گرائیں گے، اور ہرامانت دار اور صلہ رخی کرنے وال بل پار کر جائے گا۔ تم وہ بل یار تبیں کرنا جا ہتیں؟"

وه سر جھنگ کرتیز تیز آلو تھیلنے گی۔

## مصحف 😩 159

"میڈم! مجھے ایک بات یو چھنا ہے۔" اُس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئتی ۔

''جی ضرور پوچھئے۔'' میڈم بہت توجہ ہےاں کی طرف پلی تھیں۔ ''وہ میم! مجھ ہے نماز پڑھی نہیں جاتی ، تو خیر ہے؟''

''ہاں، کیوں نہیں خیر ہے، اِٹس او کے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتیں تو۔' محمل کو لگا، منوں بوجھ اس کے کا عموں ہے اُٹر گیا ہو۔ وہ ایک دم کسی قید ہے آزاد ہوئی تھی۔ ''وہی تو میم! میں باتی نیکیاں کر اول، قرآن پڑھ اول، ٹھیک ہے تا۔ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟''

''نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جا ہتیں تو نہ پڑھیں۔'' ''میم! کوئی فرق تو نہیں پڑے گانا؟''

'' قطعاً فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی یہ ہے۔'' '' اوہ .....او کے!'' وہ بے حد آسووہ می مسکرائی ۔ تکر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم بہت

"دیقین کریں جمل! کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں،
بے شک مجدہ نہ کریں۔ جوہ شیاں اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں
کرتیں۔ اگر آپ کرلیں، اسے کیا فرق پڑے گا۔ اس آسان کا بالشت بجر بھی حصہ خال
نہیں، جہاں کوئی فرشتہ بجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور فرشتہ جانتی ہیں، کتا بڑا ہوسکا ہے؟ جب اس
پہاڑی پر رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے جرائیل علیہ السلام کے پکارنے پہ پلے کر دیکھا
تفاتو، جرائیل علیہ السلام کا قد زہین سے آسان تک تھا۔ اور ان کے پیچے رسول الله صلی
الله علیہ وسلم کو آسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70 ہزار فرشتے کعبہ کا
دوز طواف کرتے ہیں، بی تعداد عام ی گئی ہے۔ گر جانی ہو، جو 70 ہزار فرشتے روز
طواف کرتے ہیں، ان کی باری ہم تیا مت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس آئی
طواف کرتے ہیں، ان کی باری ہم تیا مت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس آئی
لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لئے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق

## مصحف 😩 160

میڈم مصباح جا بھی تھیں اور وہ وحوال وحوال چیرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔اس کولگا، وہ اب بھی نماز جھوڑ نہیں سکے گی۔

شام میں اس نے بہت اہتمام ہے عصر پڑھی۔ پڑھ کر لاؤنٹے میں فون اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کوفون کرنے۔ ناعمہ چگی، معاذ کو کان سے پکڑے بس می ڈانٹ رہی تھیں اور وہ کان چیڑا کر جھیاک ہے منہ چڑا تا بھاگ گیا تھا۔

"اتنا شیطان ہو گیا ہے بیلا کا۔ کیا کروں میں اس کا؟" وہ کمریہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولیں اور ممل کی فون نمبرز پریس کرتی انگلیاں تھم س گئیں۔

"شیطان ہوگیا ہے بہاڑ کا۔"اس نے زیرلب دہرایا۔

لفظ شیطان کاروٹ ورڈ کیا تھا؟شین، طا،نون (ش طن) شطن ۔ لینی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، وحت کارا ہوا۔ اوہ گاڈ! انہوں نے اپنے بے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہدیا؟

" چی ا" اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ایمی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔

''ہاں؟'' ناعمہ چی نے پریشانی سے چونک کراسے دیکھا۔ ''معاذ کو شیطان تو نہ کہیں۔ چی! اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔''

"ا چھا، اچھا۔ بس کرو۔ دوسیپارے کیا پڑھ لئے، اب ہمیں سکھائیں گی ہے۔ ہونہہ، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔" وہ استہزائیہ کہتی یا ہر نکل گئیں اور وہ جہاں تھی، وہیں سُن کی بیٹھی رہ گئی۔ مبح بی تو دوسرے سیپارے کی پہلی آبت پڑھی تھی کہ مختریب وہ بے وقو نے وقو نے لوگ کہیں گے کہان کوان کے قبلے ہے کس نے پھیردیا ہے۔

"ان كاتو قبلہ بى بدل كيا ہے۔ "وہ تكراراس ك ذبن بين كون ربى تقى ۔
بہت پہلے ملنے والى دہ سياہ فام لڑكى ايك دم اسے ياد آئى تقى ۔
"اس ميں تمبارا ماضى ہے، حال ہے ادر مستنقبل لكھا ہے۔ "وہ تھيك كہتى تقى ۔

وہ سر جھکائے خاموثی سے برتن دھوکر ریک میں لگاری تھی۔ وُھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے نب نب گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ ست ردی سے کام کر رہے تھے۔ وہ پکن میں اکیل تھی ، امال جانے کہاں تھیں۔ باقی لوگ تو کام کے وقت کی میں آنا مزاج کے خلاف جھتے تھے، مگر خیر۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محمول ہوتا تھا کہ اس نے اپنے برصورت رق سے سے اپ اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا، پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پہتی تھی ، اب اس نے مبر کرنا شروع کر دیا تھا۔

زندگی و پسے بھی اب نف ہوگئ تھی۔اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر ہے آنے پہالٹی میٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تیجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں انتہی بیٹے کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔صرف بیہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وفت فرت کی لاک ہوتا تھا،اس کے لاکھ کہنے پہ بھی کسی پہاٹر نہ ہوتا تھا،اس کے پاس اپنے ناشتے کے پسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانبیورٹ کا کرایہ اداکرتی یا اپنا ناشتہ لاکر رکھتی ،سوناشتہ قربان کر کے بسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانبیورٹ کا کرایہ اداکرتی یا اپنا ناشتہ لاکر رکھتی ،سوناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کوفیس دی۔ ادر روز صبح تبجد پہاٹھ کر، وہ آ دھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی ، پھر فجر پڑھ کرنگل جاتی ۔عمر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے برزگ کہا کرتے تھے، علم فقر و فاقے کے بغیر نہیں آتا،ٹھیک ہی کہتے تھے۔

اس نے آخری پلیٹ ریک پہر کھی، ٹونٹی بند کی اور ہاتھ خٹک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھ خٹک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ بچن کے کھلے درواز ہے میں کسی کو کھڑا دیکھ کرٹھنگی اور پھر دوسرے ہی مل ساکت رہ گئی۔

''کیسی ہو؟'' فواد سینے پہ ہاتھ بائد ہے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہاتھا۔ وہ گنگ ی بنا بلک بھیکے اسے دیکھے گئے۔ بیرکب واپس آیا؟ ''تم جھے بہت یاد آئیں محمل! میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔'' ''امال!……امال!'' وہ ایک وم بلند آواز میں بکار نے گئی۔خون اُ بلنے لگا تھا، اسے محسوں ہوا، اس کا جسم کیکیا رہاتھا۔

"كيا ہوا؟" مسرت بو كھلا كرا ندر آئيں اور پھر فواد كود كيے كر جيپ ى رو كئيں \_

"فواد بييا!تم؟"

" چاچی!" دوان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ "میر سے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلامحمل کے ساتھ ایسا کرسکتا ہوں؟ ۔۔۔۔۔ محمل! تم ۔۔۔۔ "وہ اب اس کی جانب مڑا۔" تم جانتی ہو، میں بےقصور ہوں۔ ریکارڈیگ جوانہوں نے تہمیں سنوائی، وہ ان کے کسی فذکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لئے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروائے جلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا؟"

وه ایک دم چونگی۔ وه نھیک کہدر ہاتھا۔ مگر .....

" آپ نے .... آپ نے جمھ پرالزام لگایا کہ آپ نے جمھے رکھے ہاتھوں .... "اس سے آگے بولانہیں گیا۔

وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ، میں ایسا کرسکتا ہوں؟ پھر مجھے یفین آئی گیا کہتم جیسی باکروار اور بارسالؤکی ایسانہیں کرسکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی فتم کھانے کو تیار ہوں جا چی! آپ میرایفین کریں۔''

وہ بے بس سامسرت کے پاس جمکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ گئے۔

" ایقین کریں، میں نے پچونہیں کیا۔ لیکن اگر آپ بچھتی ہیں کہ ممل میری وجہ سے برنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پہتیار ہو۔ آپ جب کہیں، آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنا میں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاعمان میں ہمت کہ وہ محمل پہانگی اٹھا سکے؟ ہم ہروہ انگلی کا ف دیں گے۔ اللہ گواہ ہے بچی! ہم ایسا کریں گے۔"

"فواد! تم سے کہدرہے ہو ....؟" فرط جذبات سے مسرت کی آنکھول سے آنسو

أبل پڑے۔

وہ جوسا کت کی سلیب کا سہارا لئے کھڑی تھی ، ایک دم بھا گئی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا ، بس سر منہ لیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی

آوازیں آرہی تھیں۔ ہنسی نداق، باتیں، شور، قبیقیے، دعوت کی طرح کا سال تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آرہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لئے دل نہ جاہ رہا تھا۔

وہ جبت لیٹی دہری تک حبیت پہ گھومتے بیکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ بینوں پُر گول گول گھوم رہے تھے۔ بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کا ثنتے ، آخر میں وہیں بہنچ جاتے جہاں سے علے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔

#### **600**

منے پریئر ہال کی کشادہ سفید سٹر حیاں وہ ننگے پاؤں ست روی ہے اُرّ رہی تھی۔ سفید شلوار تمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑ ھے، ایک ہاتھ ریانگ پہر کھے، وہ جیسے بانی یہ جلتی غائب و ماغی سے نیچے آئی تھی۔

پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند نفے۔ شیشوں کے پارتازہ صبح اُٹر رہی تھی۔اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ چپ جاپ اپنی جگہ پہ آئی۔ بیک ڈیسک پہر کھا اور گرنے کے انداز میں بیٹی۔

اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔اتی ڈپریسڈ ہوگئ تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی۔مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی۔وہ تو شنے آئی تھی۔

بعض چیزیں آئی جیرت آگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ جیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ مجزانہ کتاب بھی ایس ہی تھی۔ عاجز کر دینے دالی مبہوت کر دینے دالی۔ وہ جوسوچتی تھی ،اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔اب مجمل نے جیران ہونا ترک کر دیا تھا۔اسے لگا، وہ اب بھی جیران نہ ہو سکے گی۔ گرآج کی آیات پہ پھر وہ چوکی تھی۔

"اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی گلتی ہے تہ ہیں اس کی بات و نیا کی زندگی کے متعلق ...." اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور باز و گھٹنوں کے گرو لپیٹ لئے۔
"اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنالاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بخت جھڑ الو ہے۔"

اس نے سراٹھایا، چیرہ دائیں جانب تھمایا، پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم بیپر یہ جلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل یہ کیا

گزررہی ہے۔کوئی نہیں تمجھ سکتا تھا کہ وہ کیامحسوں کر رہی ہے۔ بس وبی جانیاتھا، جس نے بیر کتاب اس کے لئے اتاری تھی۔اے بھی بھی لگتاتھا، یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آئی نہیں سکتا۔

"اورلوگول میں سے کوئی وہ ہے۔"

اس نے دونوں کنپٹیوں کواٹکلیوں ہے۔ سہلایا۔

''اچي لکتي ہے تمہيں۔''

وہ آہتہ ہے اُتھی،سیپارہ بند کیا اور کچھ بھی لئے بغیر سٹر حیوں کی طرف بردھی۔ "اس کی بات۔"

وہ دهیرے دهیرے زینے پڑھ رہی تھی۔

'' دنیا کی زندگی کے متعلق''

وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بروهی۔

'' اور دہ اپنی بات پہ اللّٰہ کو گواہ بنا لاتا ہے جبکہ حقیقت میں دہ بخت جھکڑ الو ہے۔''

وہ تھکاوٹ سے باہر برآ مدے کے اسٹیس یہ بیٹے گئی۔ سامنے ہرا بحرا لان تھا۔ وہ

ستون سے سر ٹرکائے لان کے سبز ہے کو خالی خالی آنکھوں ہے دیکھے گئی۔

بہتو اس نے اسینے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی گی تھی۔اس کی آ فردلفریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اینے دل سے اقر ارکرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اس سے کیے حمیب سکتی تھی کوئی بات۔ تمراس نے اسے ڈاٹٹا تہیں، ذیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے۔ اس کا تماشانہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے۔اس کی بات سی ان سی نہیں کی جیسے نادید کرتی تھی، کوئی وانٹ وید ، لعن طعن تبیں۔بس وہی ایک زم،مہربان اعداز جس کی تؤپ میں وہ قرآن سفنے آتی تھی۔وہ دُ انٹتا ہی تونبیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھا تا ہی نہ تھا۔ کوئی اس کی طرح تھا ہی تہیں۔

وه و بین جینمی تقی ، جب ساتھ بی وہ لڑکی آ جینمی۔ عالباً ثمر یک تقی ۔ اور لڑ کیاں اس

میں بھی بیٹے کر تبحوید کرتی تھیں۔

وہ تھوڑی محقیلی تلے رکھے، چبرہ موڑے یونی اے دیکھے گئے۔

## مصحف 🍪 165

دہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے بلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یونمی ایک طرف گرا پڑا تھا۔مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھرٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ بکڑے پڑھنے گئی۔

"ان المسلمين والمسلمات....."

وہ رک رک کر، اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ بھر سے شروع کرتی، مگر بھلا ہث زوہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی۔ مخارج سیح نہ نکل پاتے، وہ بہ دفت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ'' گال گال'' کی آواز بھی آتی۔

یکدم محمل کو احساس ہوا، وہ رونے لگی تھی۔اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار بنچ گر جاتا۔وہ ہائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تبوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو اُبل کر کال پہلڑھکنے لگے۔وہ ہائیں ہاتھ سے آنسورگڑتی، د بی سسکیوں کے ساتھ پھرسے کوشش کرنے گئی۔

محمل مم می اے دیجھے تی۔ وہ اپانج کڑی اپ اللہ ہے بات کر رہی تھی، وہ اس کا بہت ہدر دفعا۔ اے محمل کی ہدر دی کی اس وقت ضرورت نہتی، لیح بحر کو بھی اے اس پہتریں نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی ؟ ''اور ایک ہم ہیں، برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے او نچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں۔'' وہ ای طرح ہتیلی ٹھوڑی تلے جمائے میں کردن پوری اس کی طرف موڑے میل جھیکے بنا اے دیکھے جاری تھی۔

وہ پھر سے ہمکاتی زبان سے پڑھنے گئی، گرٹھیک پڑھا نہ جارہا تھا، آنسوئپ ئپ
اس کی آنکھوں سے گررہے تھے۔ وئی دنی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفراللہ کہتی
جارئ تھی۔ عام ک شکل کی ایا جی لڑکی۔اسے بے اختیار وہ سیاہ فام کنگڑی لڑکی یاد آئی۔
'وہ کتنوں کوسہارا دیئے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بدنھیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی
آوازین کرکان بند کر لیتے ہیں۔ بھی میں بھی ان بدنھیبوں میں تھی۔'

وہ آہتہ ہے اُنٹی ادر سر جھکائے چل دی۔ یہ سے مصرف

برآمدے کی سیرمیوں پہیٹی ایا جے لڑکی ای طرح رور بی تھی۔

#### مصحف 🍪 166

**&O** 

وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیشے ہے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پہنس رہا تھا۔ شرث کا ادبری بٹن کھولے، بیتی رسٹ واچ بہنے، اس کے پر فیوم کی مہک یہاں تک آرہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ نداتھی، جواس کی بات دلجی ہے من رہی تھی۔ خیمہ آرز و بھی اس دائرے میں لاتعلق می جیٹھی تھی اور فا نقہ بھی۔ رضیہ بھیچو کی فا کتھ۔ وہ بھی جیسے فواد سے احر از برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب فا کتھ۔ وہ بھی جیش کرتیں، فواد کی اہمیت اب وہ ندر ہی تھی۔

وہ سائیں ہے سے لائے ہمر بھائے پیر پیر پ ان ۔

''ممل!'' وہ برآ مدے کے اسٹیپ پتھی، جب فواد نے ہے اختیار پکارا۔اس نے ایک پاؤل سٹیر کے گردن موڑی۔وہ مسکرا کراہے دیکھ رہا تھا۔'' آؤ بیٹھو۔''
ایک پاؤل سٹیرھی پہر کھے گردن موڑی۔وہ مسکرا کراہے دیکھ رہا تھا۔'' آؤ بیٹھو۔''
''رو کھے تاثرات وے کروہ برآ مدے کا دردازہ پارکر گئی۔لان بیس معن خور مصر برا میں بیار کر گئی۔لان بیس سے معن خور مصر برا میں بیار کر گئی۔لان بیس

بهت ی معنی خیز نگاموں کا تبادلہ مواتھا۔

''اس کی ہمت کیے ہوئی کہ یوں مجھے سب کے سامنے بلائے۔ مائی فٹ۔'' دہ پیر پنجنتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھنگ کر رکی ، پھر سر جھنگ کر اپنے محرے کی طرف جانے تگی۔

" بمل!" اس كے قدم رك محے ، مرباني تبيں۔

"و جمهیں نواد کی ہریات پدیفتین ہے؟"

'' جھے آپ پہمی یقین نہیں ہے۔''اس کا گلا رندھ کمیا تھا، تیزی سے کہہ کراس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے بیچے بند کیا۔

حسن نے تاسف و بے بی سے چند کھے ادھر دیکھا، پھر ست روی سے اوپر سٹر صیاں چڑھنے لگا۔

o

## بصحت 😩 167

اس نے چیچہ ہلا کر پیٹلی کا ڈھکن بند کیا، جمک کر چولہا قدرے آہتہ کیا، اور واپس
کُٹنگ بورڈ کی طرف آئی، جہاں سلاو کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ و ہیں کھڑے کھڑے، سر
جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کا شنے لگی۔

"ادهر ہو ممل!" رضیہ مجمع سے اندر جما نکا۔

محمل نے سرائھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باعر می تھی، اور بھورے لیے بال شانوں پہررہے ہے۔جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔

'' بی پیمپو؟'' وہ آ ہستہ ہے گویا ہوئی ، بیمل کے اغرا کی واضح تبدیلی تقی ، وہ پہلے جیسی بدلحاظ ندر بی تقی ، درنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگا کرتا تھا۔

"میں نے سوچا، ذرا تمہاری کوئی مدد کرا دول۔ مسرت کوئو بھائی نے دوسرے کاموں پہلا کا رکھا ہے۔ کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو، بے چاری سے کام بی کرواتی رہتی ہیں۔"

" تو کوئی بات نہیں پھیجو! ہمارا فرض ہے۔ " وہ نرمی ہے مسکرا کر پھر ہے سبزی کا منے اسلامی کی سے سبزی کا منے اسلام کی تھی ۔

''میہ فواد رہا کب ہوا؟'' تھیمیو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے راز داری سے محویا وئس۔

> . «معلوم بين \_"

## مصحف 🛞 168

'' میک ہا.... بڑاظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو، اُس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔''

وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹی جا رہی تھی۔ آٹھوں میں ہے آنسوگرنے لگے تھے۔

''بڑا دل تھا میرا اپی فا نقہ کے لئے۔ گر دل ایبا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں جا ہتا تھا، کتنے چبرے نکلتے ہیں نالوگوں کے محمل!''

''جانے دیں پھپو! اٹا لٹد پڑھ لیں۔ فا نقتہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں۔ وہ کسی اجھے بندے کے قابل ہیں۔اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔''

اے پھیجو کے آزردہ چہرے کود کھے کرد کھے ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھیں، ورنہ پہلے تو ورمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں پاٹا مشکل تھا، وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھیں۔ وہ کیوں لوگوں سے شکایت کر ہے؟ اس نے خود بھی تو بھی بتا کرد کھنے کی کوشش نہ کی تھی۔

" الله والوغيك بحر .....

ای کیے فواد نے کچن کا دردازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا ہمل کے لب بختی ہے جینچ سمجے۔ وہ تیز تیز مبڑی کا شنے تکی۔

"محمل! ایک کپ جائے ل عتی ہے؟"

'' بیر فارغ نہیں ہے۔ اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ بی بیٹی تھیں ہاہر۔'' بھیھو نے نہایت بے رخی سے کہا، وہ چند کھے کھڑار ہا، پھر واپس مڑ گیا۔

" بونہہ .... علم دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ تم ذرا بھی اس کی ندسنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب شخے۔ ہمیں کوئی کی تھوڑی ہے؟ فالقہ کے پاپا کے برنس کا تو تہمیں پنۃ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح بتیموں کا مال نہیں کھاتے۔"

'' میں ینتیم نہیں ہوں بھیجو! میں بالغ ہوں۔اور بلوغت کے بعدیتیمی نہیں ہوتی۔'' وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔

" بال بال المهمين بعد المحى فا نقدك بإيان نيا كمر بنوايا ب، وومرا كمر تو يمر

## بصحف 🛞 169

ے فرنش کر کے فا نُقد کو جہیز میں دیں گے۔'' محمل کی لیموں نچوڑتی اُنگلیاں تھمیں ،ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔

" بھیجو!" اس کا دماغ تیزی ہے کام کررہا تھا۔" آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا۔ محر شفٹ کیا ہے۔ آپ اسکیلے کیے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بجردسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آجاؤں آپ کے یاس ، ہیلپ کروا دول گی۔"

''ہاں ہاں۔ کیوں نہیں۔'' پھپھوتو نہال ہو گئیں۔'' میں تم سے کہنے ہی گئی تھی ، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے۔'' ( تو اسی لئے اثنا پیار جمّار ہی تھیں ، خیر ) ''کوئی ہات نہیں ، و یک اینڈ ہے ، پھر .....آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔'' اسرفیاں سرمیں مزکما بھی طریقہ نظر آیا تھا تصحیر نے فی آیا ہی موجاری

اسے فواد سے دور رہنے کا یمی طریقتہ نظر آیا تھا۔ پھیجو نے فوراً ہامی بھرلی۔ وہ جلدی سے اپنا بیک تیار کرنے تکی۔

تیاری کیانتی، دو جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔

"قرآن تو وہاں ترجے والائل ہی جائے گا، دو دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات ہیں۔ اس نے بیک کی زیب بند کردی۔

**@0** 

پھیموکا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈیوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئے۔ فا نقدتو ٹی وی میں ہیں۔ ڈش بھی لگ گئے تھی، اور وہ بہت شوق سے پچھ د کھے رہی تھی۔ دہ کھے دکھے درکھے رہی تھی۔ بہم سیٹ کرتی رہی تھی۔ بہم سیٹ کرتی رہی۔

رات گیارہ نے گئے، جب اس نے آج کے لئے بس کی۔ اور پھر نہا کر نیا سوٹ
پہنا۔ پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دو پٹہ سر پہ لیٹے وہ پھیوں کے پاس چلی آئی۔
"کہیو! آپ کے پاس تر جے والامصحت ہوگا؟"
"کیا، تر جے والا؟" دہ اسپے کپڑول کی الماری سیٹ کر رہی تھیں۔

'' قرآن ....قرآن ہوگا۔''اس نے جلدی سے دضاحت کی۔ '' ترجے دالا تو ....فا نقہ کی دادی کا تھا بچھلے گھر میں۔ مگر دہ کسی نے ما نگ لیا تھا، ترجے بغیر دالا ہوگا۔''

''اچھا....چلیں، وہی دے دیں۔''

" کمابوں کے ڈیبے ہے بیس نکلا؟"

'' رہیں تو۔ میں نے خود ساری کتابیں ادھرر کھی ہیں۔''

" بچرشاید کہیں مس بلیس ہو گیا ہو۔ فا نقنہ سے پوچھاو۔ "وہ پھر سے کام میں مگن ہو

ستمتين -

وہ بے دلی سے فاکقہ کے پاس آئی۔

"فاكفته بابى! آب كے باس قرآن ہوگا؟"

''میرے پاس؟ مجھے کیا کرتا ہے؟'' وہ اُلٹا جیران ہوئی۔''امال سے پوچھو، ان کو ہی دہوگا۔''

وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈ نے گئی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز حجمان ماری ، محرقر آن نہ تھا، نہ ملا۔

وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیک پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجز ہ ہوجائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو، سارے کپڑے اوپر نیچے کئے۔ مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھرسے لاؤنج میں مئی۔

"فاكفته بالى الب ك ياس كوئى كيست موكى طاوت ك؟"

" والله عن المن المن المن المن المن المن المنظم

"كوئى چينل موكا، حسي تلاوت آتى مو؟"

'' نظک مت کرومحمل! میں مووی دیکھ رہی ہوں۔'' وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹے مخی۔

محمل تھے تھے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پہ گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی

تتحي-

رات وہ بے چین می نیندسوئی۔اگلا سارا دن کام کرداتے وہ مغموم، بے چین رہی۔ کھانے کے بھی چند لقمے لے کئی۔اس ہے کھایا ہی نہیں جارہا تھا۔

ہفتے اور اتوار کے دو دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چاتھا، وہ اُڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔کوئی ایبا اتفاق تھا کہ رضیہ پھیجو کا ڈرائیور چھٹی ہے چلا گیا، وہ اب ان کے میاں نفیس انگل سے کہ بھی نہیں سکتی تھی۔گھر سے مجمی کوئی نہیں وے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔

الله الله كرك الواركي رات كمر الكارى السي لين آئي -

پھر جس لیحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کس سے
طنے کے وہ بھاگ کراپنے کمرے میں گئی، شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر
سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔اسے لگا،اب وہ زندگی بجر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا
سکے گی۔لوگ چابی، بٹوہ اورموبائل کے لئے آتے ہیں،قرآن کے لئے کوئی واپس نہیں
اتا۔نہ جانے کیوں۔

"محل!" امال بكارتى موئى آئيس، تو اس نے آنسو ختك كے اور اپنے مُصحف كو احتياط سے شياف بدر كھا۔

" ممل! بیلو-" امال نے دردازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بوھایا۔ " تہاری ڈاک آئی تھی کل ۔"

''میری ڈاک؟''اس نے جیرت سے لفافہ تھایا۔مسرت جلدی میں تھیں، لفافہ دے کریلیٹ تئیں۔

اس نے اُلجے ہوئے لفافہ جاک کیا ادر اعدم وجود کا غذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا، جواس کو دیا گیا تھا۔انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے بینی ہے اسے د کھے رہی تھی۔

(B) (C) (B)

''ممل! تمہاری ڈاک آئی تھی۔ کیا بیدوہ اسکالرشپ تھا؟'' کمانے کی میز پہ آغا جان نے پوچھا تو یکدم سٹاٹا چھا ممیا۔ممل نے جھکا ہوا سر

ا منایا۔سب ہاتھ رو کے اے بی دیکھ رہے تھے۔

"ئی-"اے اپنی آواز کہیں دور ہے آتی سائی دی۔ خوشی یا جوش سے خالی آواز۔
"ہوں۔ تو کلاسز کب اسٹارٹ ہول گی؟" آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ
چچچکا تا بلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادھے ممل کو دیکھ رہے تھے۔ بلاشہدہ
ایک بڑی خبرتھی۔

"متمريس"

" تمّام اخراجات وی انتمائیں گے؟"

" کی۔ وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈاکٹنگ ہال میں اب اس کے جیمجے کی آواز بھی آرہی تھی۔

"وری گذ\_"

"الكيند مي؟"

"اسكالرشي؟"

ووحمل الكليند على جائے كى؟"

سرگوشیاں، چہ گھوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کری دھکیل کر اُنٹی اور بنا کیجھ کیے ڈا کھنگ ہال سے چلی گئے۔

اے نہیں معلوم تھا کہ دہ خوش تھی یا نا خوش۔ اے ایک نی زندگی گزارنے کا موقع طل رہا تھا، اے خوش ہونا جائے۔ لیکن پھر سے ناخوش؟ دل ڈو بنے کا بیداحساس؟ شاید بید اس لئے تھا کہ اس صورت میں اے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ قرآن کی تعلیم الحوری رہ جائے گی۔ ترآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن دو تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں۔ انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔

0

ان بی سوچوں میں مم نیند نے اسے آلیا۔

صبح کلاس میں سیپارہ کھولتے وقت اے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکارشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھیں۔

ریم به به به و فعد مواقعا کدا سے اس کا جواب نہیں ال رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جارہا تھا، وہ بھی قدر سے نا قابل نہم تھا۔ بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بملا کر اس واقعے میں ہی اُلھے گئے۔

واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا نشکر جالوت سے مقابلے کے لئے نکلاتو راست میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لئے آز مائش ڈال دی گئے۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کوسوائے ایک چلو کے، چنے سے منع کیا، تو جولوگ پانی چنے گئے، وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا، وہ آ گے نکل گئے، اور انہی میں معرت واؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کوئل کر کے اس کوائے انجام تک پہنچایا۔

بوری تفسیرین کربھی اے نہ بھھ آیا کہ بھلا نہر کا بانی کیوں نہیں چینا تھا؟ یانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟

ده پورا دن بهی سوچتی ره گئی، یهال تک که رات جب مینما لینے بکن میں آئی تو بھی یمی سوچ ربی تھی۔

کن خالی تھا، اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈویتے تکالے، ٹرے

میں رکھے اورٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی ساعت میں یونمی گونج رہی تھی۔

" پھر جب طالوت اپنے لٹنگروں کے ساتھ جدا ہوا۔"

وہ ٹرے اٹھائے ڈائنگ ہال میں آئی۔ اونچی بونی بھکے سرے ادر اٹھ جاتی تھی۔ کندھوں یہ پھیلایا دو پٹہ ادر شفاف چبرے پہ شجیدگی لئے ، اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب و قفے و تفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ متاثر ، جلن زدہ نگا ہیں۔

"اس نے کہا، بے شک اللہ تم کوآ زمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔"

وہ خاموثی ہے۔ ٹرے ہے ڈو کے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے

"نو جوکوئی اس نہر سے پیئے گا، وہ جھ سے نبیل ہے۔" دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کراس نے ٹیبل کے دسط میں رکھا۔ "اور جوکوئی اس نہر سے نہ پیئے گا،سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو مجر پینے کے،

وہ بے شک جھ میں ہے ہے۔

اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہر کھا اور واپس اپنی کری پہ آئی۔
''تو سوائے چند ایک کے، انہوں نے اس (نہر میں) سے پی لیا۔''
سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔شیشے کے پیالوں اور چپچوں کے نکرانے کی
آوازیں و تفے و تفے سے آربی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہر بان آواز بھی
اس کے کانوں میں گونج ربی تھی، اور وہ تو ایجی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی تھی۔

"توسوائے چندایک کے، انہوں نے اس میں سے پی لیا۔"

اس نے پیالہ آگے کیا ، اور تھوڑی سی کھیرائے پیالے میں ڈالی۔

'' تو سوائے چند ایک کے ، انہوں نے اس میں سے ٹی لیا۔'' وہ اب آہنتہ آہنتہ جیوٹے جیوٹے بیچ کے رہی تھی۔

"نوتمهين كب تك جانا موكاممل؟"

آغا جان نے بوجھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا۔ چپوں کی آواز رک گئ۔

بہت ی گردنیں اس کی طرف مڑیں۔اس نے سراٹھایا۔سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک۔' بعنی تم ستمبر ہے پہلے تک نہیں ہوگی۔'' ''نہیں!''

" كيا مطلب؟" آغا جان چو<u>نگ</u>ي

''میں نہیں جارہی۔'' اس نے چیچ واپس بیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف

" كما مطلب؟"

"تم اتنابرااسكالرشب حجوز دوكى؟" فضه چى نے تحير سے كہاتھا۔

''میں چھوڑ چکی ہوں۔''

دو محر سیمر کیوں؟"

وه نيکن ایک طرف رکھ کراٹھ کھڑی ہوئی۔

'کونکہ ہر جگہ رکنے کے لئے نہیں ہوتی۔اگر میں نے اس نہر سے پانی فی لیا، تو میں ساری عمرای پہیٹے ی رہ جاؤں گی، اور طالوت کالشکر دور نگل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں، اگر اس وقت آپ اپنے نفس کور نیجے دیں، تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نگل جاتے ہیں۔ میں نہر پہساری عمر بیٹھی نہیں رہنا جا ہتی۔ میں نہر پہساری عمر بیٹھی نہیں رہنا جا ہتی۔ میں خصے وہ داؤد بنا ہے جو جالوت کو مار سکے۔'

وه سوچ کرره گئی، ادر کہا تو بس اتنا۔

" بجها بھی قرآن بڑھنا ہے۔ "اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئے۔

(B) (C) (B)

شام کی شمنڈی ہوا اپنی لے پہ بہہ رہی تھی۔ وہ جائے کا کپ لئے ٹیرس پہ کری ڈالے دور آسان کو د مکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے کھروں کو اُڑتے جارہے تھے۔

الیس سے سامنے والوں کا کھر نظر آتا تھا۔ان بی بریکیڈیئر صاحب کا کھر جن کی

قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔قرآن کو بھی پیتنہیں تھا، ہم لوگوں نے کیا ہے کیا بنا دیا ہے۔

اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائیڈ پہر کھا اور اُٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سائے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم چیھے ہٹی۔

وہ اندر کھلنے والے در دازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینچے اے دیکھ ماتھا۔

" تم مجھ سے کتر اتی پھر رہی ہو۔ حالا تکہ تم جانتی ہو، میرا تصور نہیں ہے۔ " وہ چپ رہی۔

''کل دو پہر تین بجے میں اسٹاپ پہتمہارا انظار کردں گا، جھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہتم ضرور میری بات سننے آؤگی۔'' دہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پارکرگئی۔

ایک شم تھی، جواس نے کھالی تھی، وہ اسے تو ڑنہیں سکتی تھی، اور اس کمیے، سے صیال اُڑتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ تسم نجمائی نہیں جارہی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے ہا ہر ال لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ سنہ کل دو پہر تین ہجے۔ نہیں، میں قسم نہیں تو ڈول گی۔ اس منے گھرا کر سر جھنکا۔ اس کے اعمد کی سوچیں اسے وحشت زوہ کرنے گئی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا، وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نے آنے گئی تھی؟ اور ہاں، وہ قر آن خوانی والا گھر۔ وہ پھے یاد آیا، وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نے آنے گئی تھی؟ اور ہاں، وہ قر آن خوانی والا گھر۔ وہ پھے سوچ کر گھرسے باہر آئی۔

ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا، خوب صورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بنل پر ہاتھ رکھا، دو پٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لینے، او نجی کسی ہوئی پونی فیسب بیل پر ہاتھ رکھا، دو پٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لینے، او نجی کسی ہوئی پونی فیل اِدھر اُدھر جھلاتی وہ اردگرد کا جائزہ لے رہی تھی۔

قدموں کی جاب سنائی دی۔اور پھر گیٹ کھلا۔ای ملازم کی شکل سامنے آئی۔ "جی؟"

"بریکیڈیرٔ صاحب کمریہ ہیں؟"

## مصحف 🛞 177

و «نهیں ، پر آپ کون؟"

" میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ بھی دسی محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ بھی پہنلٹس ہیں، بر گیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر جھے واپس کر دیں۔ میں ان سے واپس کینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ واری میں تنہیں دے رہتی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو بل صراط پارٹیس کرسکو گے۔ سمجھے؟" ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو بل صراط پارٹیس کرسکو گے۔ سمجھے؟" چند پمفلٹس اور کارڈز اے تھا کر اس نے تنہیہ کی تو طازم نے گھرا کر" اچھا جی" کہہ کر سراندر کرلیا۔

808

وہ شام، وہ رات اور دہ اگلی سے بہت کھن تھی۔ وہ کھے بھر کو بھی سونہ کی تھی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیس بدلتے گزری۔ مستقبل بہت ہے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آتا تھا۔وہ کیا کرے، کس ہے مشورہ کرے، کس سے بوجھے؟

اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قشم توڑنے کا سوحیا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔

کل ان کی کلاس میں سورۃ بقرہ ختم ہوئی تھی ، اور آج آل عمران شروع ہوناتھی۔ عالبًا پہلی ممیارہ آیات پڑھنی تھیں۔اے بکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا۔سواس نے آج کی آیات کھولیں۔

پھر ان تمام آیات کو اس نے دو تین دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا۔ نہ تم کا، نہ تم توڑنے کے کفارہ کا۔

" کفاره؟" وه چوکی" تو کیا میں قشم تو ژنا جا ہتی ہوں؟"

" ہاں!" دل نے داشح جواب دیا تو اس نے خود سے نگامیں چرا کر مُصحف بند کیا ادراد بررکھ دیا۔

فرشتے ایک فائل پہ سرسری نگاہ ڈالنے کاریڈور میں ہے گزرر ہی تھی، جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ ''فرشتے! مجھے آپ ہے کچھ یو چھنا ہے۔''

فاکل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی اٹھیوں کے درمیان تھا، اس نے سراٹھایا۔ ''السلام علیکم! کیابات ہے؟''

'' وعلیکم السلام ۔'' وہ بھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول ربی تھی۔'' وہ ایک فتو کی ہے۔''

"میں مفتی تہیں ہوں۔"

'''مر....بس ایک فقهی مسئلہ ہے۔''

''ضرور بوچھنا، تمرآج کی تفییر س لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ'' محمل کو جھٹکا لگا۔ ... سر سر میں میں میں میں میں میں ہے تمہارا مسئلہ'' محمل کو جھٹکا لگا۔

" آپ کومیرےمسکے کا پتہ ہے؟"

''ارے نہیں، بھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پند۔میڈم مصباح کیتی ہیں تا آج کل آپ کی کلاسز؟''

" پھرآپ کو کسے پتہ کہ.....'

''کیونکہ بہی ہمیشہ ہوتا ہے۔تغییر کا دیث کرلو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔' اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سااد پر بینچے دیکھنے لگی۔ ''مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، جھے پتہ

''مبرازی! علم مبر کے ساتھ آتا ہے، تغییر کے بعد یو چھے لینا۔ تکراس کی یقینا ٹوبت نہیں آئے گی۔' وہ ہلکا سااس کا گال تنبیتیا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ممل نے اپنے کال کوچھوا، پھر سر جھنگ کر کاریڈوریس آھے بھاگ گئی۔

ریہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جوسو ہے، وہ قرآن ٹی لکھا ہوا نہآئے۔لوگ اس کی ہات نہیں سنتے ہتھے۔ سنتے تھے تو توجہیں کرتے، اگر توجہ بھی کرتے تو سیجھتے نہیں۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سجھتا اور پھر دانائی ادر حکمت سے اسے مجماتا تھا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔

مگراے لگا، آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہی، جواس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی ادر رنج سے اس نے سیپارہ کھولائے وہ سفید جادر پہ دو زانو ہو کر بیٹی

## مصحف 🍪 179

تھی، سامنے ڈیسک پہسیپارہ کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا، جس پہنچکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔

اب میڈم مصباح محکم آیات اور مقتابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھیں۔

"محکمات وہ آیات ہیں، جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً احکامات، اس دنیا کی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور مقتابہات وہ آیات ہیں، جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ گر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہتھ، فرشتوں کی ہیئت۔ مقتابہات کے پیچے نہیں پڑنا چاہئے۔ اور جو پڑے، اس سے دُور رہنا چاہئے۔ اور جو پڑے، اس سے دُور رہنا چاہئے۔ میڈم مصباح بہی سمجھا رہی تھیں۔ ست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پہلکھ رہی تھی۔

" تقتابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہوتا جائے جیسے ..... میڈم کی آ داز ہال میں گوئے رہی تھی۔ " جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پر ایمان الاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم۔ اور اس سے بڑا درجہ رائے علم والے کو ہوتا ہے۔ بیکون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نی ملی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں تو آپ سلم اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

"وه جوشم پوری کرتے ہیں۔"

محمل کے ہاتھ سے بین گرا۔ سابی کے چند جھینٹے جا در کو بھکو گئے۔ میڈم آ گے بھی کہدری تھیں۔''جن کے دل متنقیم ہوں۔'' مگر وہ یک تک بھٹی بھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے''د استحون فی العلم'' کے الفاظ کو دیمجھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکراراس کے کانوں میں بار بار گونے رہی تھی۔

"ده جوشم پوري كرتے ہيں-"

وہ بس سکتہ کی کیفیت میں سیبارے کو و کھے رہی تھی۔

'' راسنحون فی العلم'' سیپارے کے الفاظ دُحندلا مجے۔ اس کی آنھوں سے ٹپ ٹپ آنسوگرنے لگے تھے۔

## مصحف 🍪 180

صدیوں پہلے عرب کے صحراوک میں کچھ لوگوں نے رسول الندسلی اللہ علیہ وہلم سے
پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں۔ اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جوشم پوری
کرتے ہیں۔ اسے لگا، صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لئے نہیں، صرف اس
کے لئے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھور ہی تھی، انہیں محسوں
کر رہی تھی۔ آنسواس کے گالوں سے لڑھک کر گردن پہسل رہے ہتے۔ یہ الفاظ آج
کی آیات میں ہتے، اس نے بھلا کیے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے
گی آیات میں ہتے، اس نے بھلا کیے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے
گا؟

" اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ تم کھانا پندیدہ تھا،لیکن اب دواہے ہمیشہ نبھاتی تھی۔ادر جانی تھی کہ بہی اس کے لئے بہتر تھا۔ اس روز وہ تین بجے سے پہلے ہی گھر آگئی تھی۔

#### ⊕••

وہ صبح بہت زردی طلوع ہوئی تھی۔ آئیے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے او فی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پہذراس پڑمردگی چھائی تھی۔ شفاف چہرے پہذراس پڑمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لیحے خود کو دیکھتی رہی، پھرسیاہ جا درسر پہر کھی اور شھوڑی تک لپیٹ کر بکل دوسرے کندھے پہڈالی۔ آج اے گوائی دین تھی۔ فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لا دُنْح میں تینوں چھائی انظار کر دہے تھے۔ کلف گے سفید شلوار تمین میں آ عا جان کمر پہاتھ بائدھے ادھر اُدھر بے جینی ہے ٹہل رہے تھے۔ اے راہداری ہے آتے دیکھا تو رک گئے۔

'' چلیں۔'' وہ سپاٹ چیرہ لئے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہرنگل۔ وہ سب انتھے باہر نظے۔

کیٹ کھلا، کیے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورج سے باہر سڑک پہروال دوال میں میں ہوت کے باہر سڑک پہروال دوال میں میں اس اونے گھر کی بہت کی کھڑکیوں میں بہت کی عورتیں ان کو جاتے دیکے رہی تعمیں۔ اس اونے کھر کی بہت کی کھڑکیوں نے بردے چھوڑ دیئے۔

زردی راہ داری میں وہ ممٹی سمٹائی، نکایں نیجی کئے آعا جان کے ساتھ ساتھ جل

ربی تھی۔ ادھر اُدھر پولیس والے، وکلاء اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی وہ۔ اس ہے سرنہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس کھے بھر کواس نے چہرہ اوپر کیا تو کاریڈور کے اختیام ہے وہ کھڑا تھا، اپنے کس سیابی کوا کھڑتے تیور لئے غصے ہے چھے کہتا، یو نیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ۔ وہ بہت وجیہ تھا۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نبیں آیا تھا۔ اے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔

اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کاریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی، جب ہایوں کی نگاہ اس پے بڑی اور وہ تخبر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے چیچے چیپی ہوئی، گردن جھکائے آئی، سیاہ چاور میں کیٹی کڑی جس کے چبرے پہناوں کی تھکن رقم تھی۔ اس خھکائے آئی، سیاہ چاور میں کیٹی کڑی جس کے چبرے پہناوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سرنہیں اٹھایا، وہ اسے ویکھتا رہا، یہاں تک کہوہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر

ہاں، آغا کریم نے ایک تنظر نگاہ اس پے ضرور ڈالی تھی۔

وواب گردن موڑ کراہے ویکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں ویکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کاریڈور کے درمیان میں بیدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیجھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہیں اسے بحر کو ملیں، اے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی۔ بجر اس نے چروموڑ لیا ادر اس طرح سر جھکائے اپنے بچپاؤں کے نرنے میں آگے چاری گئی۔

کمرۂ عدالت میں وہ قطار کی ہائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف ہے، اس کے ہائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی شنی رہی۔اس سے نظر تک نہاٹھائی جاتی تھی۔ یول جیسے ہرکوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔

اور پھر ایک ساعت کو جیسے ہی اس نے سر اُٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ میں بیٹھا،
گردن ترجیمی کئے اسے ہی دکھے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔
ہایوں کی نگاہوں میں سال تھے۔ چیعتے ہوئے، پریٹان کن سوال۔ اس سے زیادہ
دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھتے گئی، جولب بھینچے وکلاء کے دلائل س

## مصحف 🍪 182

رہے تھے۔نگاہوں کے ارتکازیہ چونک کرممل کو دیکھا۔ ''کیا؟'' وہ جس طرح انہیں دیکھے رہی تھی، وہ ذرائے اُلجھے۔ ''جائیدادیس میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟'' اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر۔

''بال، کیوں نہیں؟''

'' یمی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو؟''

د مطلب؟ "

''میں ابھی جا کر ہمایوں داؤر کے خلاف بیان دوں تو ، کیا گارٹی ہے کہ آپ ممکر نہیں جائیں گے؟''

ووجههين مجھ پيرشك ہے؟"

''اگر ہے تو؟''

آغا جان کے ماشتے پہ غصے کی کیبر اُنجری، جسے دہ صنبط کر گئے۔''تم اب کیا جا ہتی ہو؟''

'' یہ!'' اس نے کالی جادر میں سے بیک نکالا ، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کران کی طرف برو حایا۔

"میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیت تو کردڑ کے لگ بھگ ہے۔ باتی کا حماب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے۔ رقم میں نے بحر دی ہے، اس سائن کردیں۔" اس نے چین ان کے سائے کیا۔ وہ بھی اس کو ویکھتے، بھی چین کو۔

"آ تا جان! محمل بچی نہیں ہے۔ آپ بھے سے میری آ ثرت ثرید رہے ہیں۔ اگر میں نے بھوٹی گواہی دی، تو میں پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ درتھ تو ہونا جا ہے تا، آپ یہ سائن کریں۔ میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی و یتی ہوں۔"

اس نے بین اور چیک ان کے ہاتھ پہر کھا۔ ''اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا ختطر ہے، میں میہ چیک سائن کروا کر ابھی

#### مصحف 🛞 183

اس کو بینک بھیجتی ہوں، جیسے ہی رہ چیک کیش ہوگا، وہ مجھے سکنل کرے گا، تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔''

انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔

دوسری طرف محمل کا نام بکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی آتھی اور سر اٹھائے بورےاعماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔

آغا کریم بھی چیک کو دیکھتے اور بھی اے، جوکٹہرے میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے غلاف میں لیٹا قرآن لایا گیا تھا، وہ نگابیں ان پہ جمائے بلک جھیکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند تقرے دہرار ہی تھی۔

انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا، اور پھر طیش میں آ کر اے مروڑ کر دو مکڑ ہے کئے۔

محمل تلخی ہے مسکرائی، سر جھ کا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے پچھ پوچھ رہا تھا۔

**808** 

فواد کی منانت منسوخ ہوگئ۔ اُس کے ظاف ثبوت بہت سے تنھے۔ وہ واپس جیل بھیج دیا ممیا۔

والیس کا سفر بہت خاموش سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بہت خاموش سے سارا راستہ باہر دیمنی آئی تھی۔ جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے بہلے اُنزی۔

لان میں بہت ی عورتیں تیزی ہے ان کی طرف بروحی تمیں۔
دی اوروی

وہ کسی کو دیکھے بغیرتیزی ہے اندر چلی گئی۔

"اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف کواہی دے دی۔"

" ذليل نه بوتو"

" مرفکری بات نہیں ہے، وہ جلد ہی باہر آجائے گا۔ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ "

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مصحف 🕸 184

غفران بچااوراسد بچا انہیں تیلی دیے گئے، گرتائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔
''ہائے میرا فواد۔' وہ سینے پہ دوہ تشر مار کراونچا اونچا رونے لگیں۔روتے روتے وہ لڑھکنے کو تھیں کہ فضہ اور ناعمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ بل بحر میں لان میں کہرام کچ گیا۔ ایخ کمرے میں یردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرای جمری ہے دیکھتی وہ پُرسکون کھڑی گیا۔ایخ کمرے بال کو چھے گرون پہ پڑے بالوں پہسل گئ تھی۔ بھورے بال چرے کالی چاور سرے بھسل کر چھے گرون پہ پڑے بالوں پہسل گئ تھی۔ بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کانچ می سنہری آئیسیں سکیڑے پُرسوچ نگاہوں ہے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔





وہ ستون ہے ٹیک لگائے نکھے یاؤں گھاس یہ رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اُڑے یزے تھے۔سفیدشلوار تمیض اور سرید کا فی اسکارف کس کر با تدھے دہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لئے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی ادرلؤ کیاں إدهرأدهر گزرتی باہر جارہی تھیں۔اے سورۃ کہف پڑھنی تھی۔آج جعہ تھا۔ "السلام عليم!" ساره آسته التي اوراس كے ساتھ ياؤں لئكا كرسيرهي يہ بينمي -اس نے صفحے کا کنارہ بکڑے سر کے اثبات سے جواب دیا ادر صفحہ بلٹا۔ سارہ اپی کود میں رکھی اسائنٹ حل کرنے لگی۔ کیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منہناتے ہوئے کچھ کہدرہی تھی ، تکر فرشتے تغی میں سر ہلا رہی تھی۔ اُس کا ازلی پُراعتا دہ مضبوط اور دوٹوک عرزم اعداز۔

" کیا کرربی ہوسارہ؟"

"فرشتے باتی کی اسائمنٹ حل کررہی ہوں ، فرشتے باتی نے دی ہے۔" اُلھ کرسر الفايا-"بيدين اور ندبب من كيا فرق موتا ہے؟"

"دین، religion کو کہتے ہیں، جیسے اسلام ۔ اور ندہب کسی بھی دین کے کسی اسكول آف تفاث كو كيت بين- جيسے اسلام من دو غداہب بين- الل النه و الجماعة اور اہل تشیع۔مسلک کسی ندہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے،مثلاً فقہی مسالک جیسا كەشافعى جنفى دغيرە \_ آئىسمجە؟''

'' ہوں ۔ تمہارافہم احیما ہے محمل!''

"فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔" اس نے ذرائ گردن موڑی۔ فرشتے ای طرح اس سے بات کردی تھی۔ سارہ بھی اس کی نگا ہوں کے تعاقب میں اے دیکھنے گی۔
"فرشتے کی آئیز (آٹکھیں) جھے بہت پند ہیں۔" محمل کے لیوں سے بھسلا۔
"ہاں، بہت مشابہت ہے۔ آئی نو۔" وہ بری طرح جوئی۔
"مشابہت؟" وہ ایک وم بہت پر جوش ہوکر اس کی طرف مڑی۔" مشابہت ہے تا سارہ! مجھے ہمیشہ فرشتے کی آٹکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ رہے گی ہے بہت ملتی ہیں۔ تہمیں پنہ ہے کس سے ملتی ہیں۔ تہمیں پنہ ہے کس سے ملتی ہیں۔ تہمیں پنہ

" تو تمهيس نيس پيتا؟ " ربيعه جيران مولى-

"کیاان کے کڑن ہے؟"

" کژن کون؟"

"چوڑو، تم بناؤ، کس کس ہے لی ہیں؟"

ربید کھودر جرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر بنس پڑی۔

"م سے ملی بیں ممل! بالکل تہارے جیسی بیں۔کیاتم آئینہ بیں دیکھتیں؟"

" بجھے سے" محل ساکت رہ می۔ اپنا چرہ ہر دفت نگابوں کے سامنے نہیں رہتا،

شايداس كئے دواتے عرصے میں اعدازہ نہ كر كى۔

اس لڑی کی کمی بات یہ فرشتے ذرا می مسکرائی۔ اس کی آگھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا می چیوٹی ہو گئیں۔ بلکہ اس کی اپنی طرح۔ ہوبہو۔ وہ بلک جھیکے بنا اے دیکھے منی۔

وہ بیڈ کراؤن سے فیک لگائے، گھٹنوں پہ کتاب رکھے موج میں تم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے۔ مسرت اعدر داخل ہو کیس تو وہ ای طرح خلا میں کھور رہی تھی۔ آہٹ یہ چوکی۔

"امال!..... بات سيل."

"بال بولور" مسرت المارى كمول كريجة تلاش كرري تميل-"الب مامول لوكول من يمريمي تبيل ليس؟"

" نہیں۔ "ان کے ہاتھ کمچے بھر کو تھے، پھر دوبارہ کیڑے اُلٹ بلٹ کرنے لگے۔ " ماموں کی ایک ہی بٹی ہے تا؟"

"بال ثايد-"

"اس کانام کیا ہے؟"

'' پیت<sup>نہی</sup>ں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔'' وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر <u>کھلے درواز ہے</u> سے ہاہر چلی کئیں۔

ادر بیرتو وہ جانتی تھی کہ امال شادی کے مامول ہے بھی نہیں ملیں۔ نہ بی وہ خود بھی ان سے ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا، امال ادر ابا کی پہند کی شادی تھی۔ اور امال کے خاندان والوں نے پھر بھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آٹکھیں و کمھے کر اسے یونمی بچھ لگا تھا کہ شاید .....گر خیر ....

''نہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔'' باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا ول دھڑ کا۔ وہ کتاب بند کئے لحاف اتار کر تیزی ہے نتکے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ محول کر دیکھا۔

آغا جان اور مہناب تائی بڑے صوفے پر رئونت بجرے انداز ہیں بیٹے ہتے اور مسرت ان کے سامنے جیسے ہے بس می کمڑی تھی۔ در دازہ کھلنے کی آواز پیمسرت نے اسے دیکھا۔ ہے بسی انکھوں میں آنسو۔

''اپنی بٹی کوبھی بتا دینا۔'' تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔'' ہم اس کو بہو بنار ہے بیں، ہمارااحسان ساری زندگی بھی تم دونوں جا ہونو نہیں اتار سکتیں۔''

وہ جہال تھی، وہیں کھڑی رہ تی ۔ تو کیا فواد دافعی جیل سے باہر آجائے گا؟ ''عمر بھالی .....!'' مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی۔" بمحمل سمعی نہیں مانے گی، وسیم کے لئے۔''

"وسيم؟" وه جيڪے سے دوقدم پيھے ہی۔

اور رہ چندروز پرانی ہی تو ہات تھی، جب فریدہ پھیمونے کھر آ کر،خوب مرے لے کروسیم کے چند'' آنکھول دیکھے تھے' سنائے تھے۔فریدہ پھیموممل کے اہا کی کزن تھیں

#### مصحف 🍪 188

ادر ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچی تھی۔ گھر میں تو چلوان کو تائی نے چپ کرا دیا، گر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیئے، ابھی فواد کی گرفتاری کے جریج پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔

پوری تقریب گویا اکھاڑہ بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لعن طعن کر سکتی تقیس ، کیا مگروہ اکیلی تھیں اور مقابل پورا جتھا تھا۔معنی خیز نگا ہیں اور طنز بیدا نمراز۔

"برانہ ماننا مہتاب بھائی! مگروسیم کومیرے سیجے نے ہی نشے کی حالت میں رات کے دو بیجے سڑک سے اٹھا کرتمہارے کھر پہنچایا تھا۔"

"باں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کررہا تھا؟" تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے ہے ۔ بے قابوہوکر بولی تھیں۔

وسیم کی بات بچین سے آغا جان کے چھا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ مطیخی۔ پچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیلی بھنی کھنی سی رہنے لگی تھی۔ اور جب یہ با نیس منظر عام پہ آئیں تو انہوں نے فون پہ ہی دوٹوک رشتہ ختم کر دیا۔

'' گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی، وہ مہتاب بھائی! بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس کرتے ہم اپنی بیٹی کو اس کرتے ہے ہیا ہوں گا ہے۔ اس کرتے ہے ہیا ہوں کے سے بیاہ دیں جسے پورے خاعمان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں؟''

''اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوب صورت لڑکی وہیم کی وہن بنا کر وکھاؤں گی۔'' تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پنجا تھا۔

محمل کو قابو کرنے ، اس کی جائداد حاصل کرنے اور وہیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن او نجی کرنے کا بہترین حل تائی کونظر آئی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے تین شکار کر لئے تھے۔

 $\Theta \odot \Theta$ 

دہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جارہی تھی۔ آٹھوں سے آنسوٹ ٹپ گر رہے تھے۔ لیے سیدھے بھورے بال شانوں پہلسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں ہ کدھر، اے پچھے پینہ نہ تھا۔

زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اُس نے تو سوجا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا، جواے اپنی گردن کے گرد کستامحسوس ہور ہا تھا۔

اُداس درختوں کی گھنی ہاڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔وہ راستہ جانا بہچانا تھا۔وہ تیز تیز قدم اُٹھا رہی تھی، جب اس کی ساعتوں نے وہ آواز سیٰ۔

« بمحمل!....رکو "

مكروه نبيس ركى ، اے ركنانبيس تھا ، وہ ركنے والا راسته تھا بھى نبيس \_

'''وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آملا۔''بات تو سنو۔''

مچولی ساتسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفقار سے بمشکل مل باتا وہ جاہوں

تھا۔ٹریک سوٹ میں ملبوس، وہ شاید جا گنگ ہے آ رہا تھا۔

"كيا موا محمل؟ مجهي تبين بناد ك؟"

اس کے قدم تھے۔ بہت آ ہتہ ہے اس نے گردن اٹھائی ، بھیگی سنہری آ بھوں سے آنسومسلسل گرد ہے تھے۔

"ميرااورآپ كاكيارشته ہے جوميں آپ كو بتاؤں؟"

" کیا انسا نبیت کا رشته پیچین ہوتا؟"

" میرنبیس موتا " وه تیزی سے جلنے لکی تھی۔

و ممر موا كيا ہے؟"

"میری تائی نے میرارشتدایے آوارہ بینے سے طے کر دیا ہے۔"

"نوتم رو کیوں رہی ہو؟"

'' پھر کیا خوشی مناوُں؟'' وہ پوری اس کی طرف مھومی۔ عصبہ بہت شدت ہے اُبلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہرمشکل کا ذمہ دار۔

'' ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو۔ پچھاور کرلو، لیکن اگر بین ایٹے آپ پے ظلم مہتی روتی رہوگی تو گھٹ گھٹ کرمر جاؤگی۔''اس نے بھیگی آبھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا۔ مغرور، مکرفکرمند چہرہ۔

# مصحت 🍪 190

''میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟'' اس کے اندزیپہ وہ چند کسے لب جینیجے خاموش کھڑا رہا، بھر گہری سانس اندر کو کھینجی۔ ''ہاں، جھے نہیں فرق پڑتا۔'' وہ دالیں ملیٹ گیا۔

''ہوزہہ!''محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔'' آپ وہ ہی ہیں نا، نیج راہ میں جھوڑ دیے والے۔'' وہ جیسے چونک کر بلٹا۔

ای بل ہوا کا ایک تیز جمونکا آیا تھا۔اس کے بھیکے چبرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اُڑنے نگے تھے۔

"اور آپ کو پتہ ہے جایوں! ای لئے آپ سے میں نے بھی امید بی نہیں نگائی تقی، پھر کیا میں نہ رووں؟" وہ کہہ کر واپس بلٹ گئے۔ ہوا بھی بلٹ گئ، شام کے پر عدے بھی بلٹ مجئے۔

وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پدکھڑارہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اُدای سے سر جھکائے کھڑی تھی۔

**⊕** •

اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ملکی می دستک دی۔ چند کیے منتظری کھڑی ربی، پھر جواب نہ پاکرا عمر حجما نکا۔اسٹاف ردم خالی تھا۔

وہ کتابیں سینے سے لگائے منذ بذب ی واپس بلٹ گئ۔ ای بل سامنے سے ایک گروپ انجارج آتی دکھائی دی۔

"السلام عليم ميم! فرشة كدم بي؟"

''فرشتے باتی ہاٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو پچھ کام تھا، ای لئے وہ آج آ نہیں سکیں۔''

"اجها-"ده تيزى سے سرمياں بيالا تكنے لكى۔

لا بسریری کا گلاک ڈور کھلاتھا۔اس نے قدر کے جھکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے ادینچے رکیس اور دیوار کیر فرنچ ونڈوز، لائبر بری کا مخصوص خاموش

ماحول\_

''فرشتے؟''اس نے ہولے سے بکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدی زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر جیب ہوگئی۔

"ادهر-" لا بررین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا، وہ شرمندہ سی ادھر لیکی۔

چندر میس سے گزر کراس نے دوسری طرف جمانگا۔

دہ کتاب اٹھائے کھڑ کی ہے ہاہر دیکھ رہی تھی، ملکے گلائی شلوار تمیض پہ گرے دو پہنہ شانوں کے گرد نے ہاہر دیکھ رہی تھی۔ ملکے گلائی شلوار تمیض پہرے دو پہنہ شانوں کے گرد لیٹے، فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیئے تھے۔

وہ ذرا می حیران ہوئی تھی۔اس نے ہمیشہ تجاب میں ملبوس فرشنتے کو دیکھا تھا۔سر ڈ ھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔

"فرشتے؟" وہ جیسے چونک کر مڑی۔ اسے دیکھا تو مسکرا دی۔"ارے ماشاء اللہ! آج تو لوگ لائبر رہی آئے ہیں۔"

"مرمرف آپ سے کھے۔"

''بیٹھو۔' وہ کھڑی ہے گئی کری ہا جیٹھی، جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کری رکھی تھی۔ وہ محمل نے سنجال لی اور کتا بیں میز بدر کھ دیں۔ '' جیمے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا۔'' وہ کہنے گئی تو محمل خاموثی سے اسے دیکھے گئی۔ لیم سید سے بھور سے بال جو اس نے کانوں کے بیچھے کر دیکھ تھے۔ دکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ کی سنہری آئیمیں، اس کے نقش مختلف تھے، محرآ تکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔

> ''تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟'' محمل نے ہلکا سما اثبات میں سر ہلایا۔ ''تو تم انکار کر دو۔''

ورکس کے لئے انکار کروں؟ اس کے لئے جو زیج راہ میں چھوڑ جاتا ہے؟ وہ کہنا جاتا ہے؟ وہ کہنا جاتا ہے؟ وہ کہنا جاتا ہے کے جو تیج راہ میں تھوڑ جاتا ہے؟ وہ کہنا جاتھ میں ممر کہدند سکی۔ میتو ابھی اس نے اپنے ول سے بھی ندکہا تھا، فرشتے سے کیسے

ڪهتي؟

"میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں مبر کر کے اجر نہاوں؟"

''جمل! مظلومیت اور مبر میں فرق ہوتا ہے ادر وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے، بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے یتم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔''

" بھے ان کے رکی ایکٹن سے ڈرلگتا ہے۔"

"اس پہتم مبرکر لینا۔" وہ ہلکی سیمسکرائی۔" رشتہ داروں کے ساتھ بہت مبر ہے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی!"

"آپ کرتی میں مبر؟"

" کیا مطلب؟"

"آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے؟ آپ کے پیرٹش؟ اور ہمایوں کے پیرٹش....."
اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانی تھی، فرشتے کوادھورے سوال پڑھنے آتے ہتے۔
"میری ای کی ایک ہی بہن تھیں، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیٹھ کے بعد ای
نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پراٹی بات ہے، ڈیڑھ سال پہلے میری ای کی ڈیٹھ
ہوگئے۔ پھر میں نے ادر ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ کھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسل میں

"اورآب کے ابو؟"

" میں میٹرک میں تھی، جب ان کی ڈے تھ ہوئی۔"

" آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوں گی؟" اس نے اعمیرے میں تیر چلایا۔ " ہاں۔ ایک بہن ہیں۔" فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔

"كدهررتى بن؟"

"مبلايات شريس-"

"ووآب ہے ملی ہیں؟"

"دنہیں، کھے پراہلمر کی وجہ سے وہ لوگ جمے ہے ہیں ملتے۔"

#### مصحت 🛞 193

"اورآپ؟"

"میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہرعید پہ ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اورِ دروازے بند کردیتے ہیں۔"

" كيمر؟" وه بنا بلك جھكے اے ديھتى آگے كو ہوئى۔

'' پھر میں کیک اور پھول دے کر دالیں آ جاتی ہوں۔میری اتن ہی استطاعت ہے، آگے کیا کرسکتی ہوں؟'' وہ سادگی ہے مسکرائی۔

(کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہوں ہے مٹھائی اور کیک، پھول وغیرہ آتے تھے،کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟)

"آپ کی پھیچو کے کتنے بچے ہیں؟"

''ایک ہی بٹی ہے۔''اور اسے پیتہ تھا، فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔اس کا بجشس تھا کہ بڑھتا ہی جار ہاتھا۔

"کیا عمر ہوگی اس کی؟"

" مجھ سے تو چند سال جھوٹی ہی ہے۔"

"نام کیا ہے؟"

"بيضرورى تونبين بحمل!" فرشة جيد ذراى مصطرب مولى تقى -

" ہوسکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں مجھ مدد کرسکوں؟"

" " فرشتے نے بغور اے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔" تم میری پھپھو کی بیٹی کو

تہیں جانتیں۔'

"پيمرنجي...."

" کیا ہم ٹا *یک چینج کر کتے* ہیں؟"

اس کے ازنی محوس اور قطعی اندازید دہ مجری سانس لے کررہ گئی۔

" میکٹرکیال بہت خوب مورت ہیں۔ "وہ کہ کر پُرسوج انداز میں کھڑ کی کے باہر

أترتى مبح كود يكھنے تكى\_

رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں فی وی کے آگے جم کر جیٹھی لڑکیاں بھی اُٹھ اُٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی دوراؤنج فیل وی کے آگے جم کر جیٹھی لڑکیاں بھی اُٹھ اُٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ و بے قدموں سے باہر نگلی۔ آج اسے آغا جان کوصاف انکار کرنا تھا۔

لاؤنخ اندهیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈروم کے دروازے ہے روشن کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہتہ آہتہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندرے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔

"اس اڑکی ہے کوئی بعید نہیں۔ آج پھرمیرے آفس آگئ تھی۔ ' آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔

' کون ، فرشتے؟'' تائی کا جیران کن لہجہ۔'' پھر وہی پرانی بات کرنے کے محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں؟''

محمل کولگا، پوری حصت اس په آن گری ہے۔

'' ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور ریب بھی کہدر بی تھی کہ اگر ہم نے وہیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو ....''

تایا جان کچھ کہدر ہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی ، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تہار ہے گھر میں جما کے اور تم پھر مار کر اس کی آئکھ پھوڑ دو، تو تم ہے کوئی عمناہ نہیں۔

نہیں.....وہ گھبرا کر اُنٹی۔اے نہیں دیکھنا جاہئے۔وہ غلط کر رہی ہے۔وہ کمی کی پرائیولیی میں جھا تک رہی ہے۔

ا گلے ہی نیجے وہ واپس کمرے کی طرف بھا گی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابوکرتی بیڈ بیڈری گئی اور دونوں ہاتھوں میں سرتھام لیا۔

« جمل کی جائداد میں فرشتے کا حصہ؟ "

کوکہ اے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ بقیبنا وہ اس کے ان قطع کئے ہوئے ، ننھیا لی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام من کر اے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا ، فرشتے کا مطالبہ جان

کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ممل کے جصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟.....گرکیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟

اس كى نكابول ميں ايك سرايا لبرايا۔

ساہ عبایا میں ملبول، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کئے سنہری آنکھیں جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن بکڑے، بال بوائث سے صفحے یہ پچھ مارک کرتی فریختے۔۔

وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہتی الیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی؟ اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟

بہت ی اُلجھنوں کے بررے وہ سلجھانہ پار بی تھی الیکن ایک بات طے تھی ، فرشتے کا عظمت بجرا وہ تصور جواس نے ذہن میں بنا رکھا تھا، گر کر باش پاش ہو گیا تھا۔ پیتہ نہیں کیوں۔



# مصحف 🛞 196

وہ چینی کی پلیٹی احتیاط ہے کیبنٹ ہے نکال کر کاؤنٹر پہر کھ رہی تھی، جب آہٹ یہ چونک کر پلٹی۔

بہتری کی کھلے دروازے میں فضہ چی کھڑی اس کو بغور دیکے دری تھیں۔ ''جی چی ؟'' وہ قدرے اُلجھی۔ پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔سادہ س کھا بی شلوار قمیض پر سیاہ دو پٹہ کندھوں کے گرد لیمیٹے سکی بالوں کو ادنچی پونی ٹیل میں مقید کئے وہ ہردن کی طرح ہی لگ رہی تھی ، پھر چی کو کیا ہوا تھا؟

" کچھ جائے چی ؟" اس نے بھر ہو تھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریٹان کرنے گئی تھیں۔

''ہوں، نہیں۔'' نصنہ چی نے سر جھنگا، اور دالیں چلی تئیں۔ جاتے سے اسے ان کے چبرے یہ بلکا سائنفرنظر آیا تھا۔

"ان کو کیا ہوا ہے؟" وہ پلیٹی کیڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اُچکا کر کام میں معردف ہوگئ۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔

"من نے ادر مسرت نے وہم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم موگا۔" وہ رائنہ کا ڈونگہ میز پہر کھ رہی تھی، جب آ عاجان نے سب کو مخاطب کیا۔ انگنگ ہال میں سناٹا ساجھا گیا۔ گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب جب شے۔ وہ سرجھکا نے اپنی آخری کری پہر آ جیٹی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔

" یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کرلیا یا مسرت بچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟" حسن کے طنز یہ لیجے نے مب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سراٹھا کرا ہے دیکھنے لگی، جو اُ کھڑے تیوروں کے ساتھ آ نا جان کو دیکھ رہا تھا۔

''کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی ہے ہوا ہے رشتہ؟'' آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔

'' کیوں چیجی؟''اس نے خاموثی ہے سر جھکائے جیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔'' آپ
کواس وسیم کا رشتہ منظور ہے، جسے خاندان میں کوئی جیٹی دینے کو تیار نہیں؟''
مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضہ نے نا گواری ہے پہلو بدلا۔
'' بتائے چی ! اگر آپ خاموش رہی تو اس کا مطلب ہے، آپ کے ساتھ آ غا جان

" بتائے چی اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے، آپ کے ساتھ آغا جان نے زیروئ کی ہے۔"

"کیا بکواس ہے سیاسی

'' آغا جان! بجے مسرت چی ہے بات کرنے دیں۔'' حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔سب دم بخو داس کود کھے رہے ہتے۔

"بتائے چی! آپ کوبیرشته منظور ہے؟"

" دنہیں ..... محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا، اس کی ماں پھے نہیں بول سکے گی۔

مب نے چونک کراہے ویکھا۔خودسن بھی قدرے تعنا۔

" تم نیج میں مت بولو۔" آغاجان برہم ہوئے۔

" ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ میر تی مجھے میرے وین نے دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ زیردی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ "

'' محر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم ہے؟'' غفران چیا جعنجلائے۔ایس ہی جعنجلا ہٹ فضہ کے چبرے یہ بھی تقی ۔

''اگروسیم اتنائی اتھا ہے تو غفران چیا! آپ ندایا سامیہ بابی کارشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟''

بہت دنوں بعد پورے گھرنے پرانی محمل دیکھی تھی۔ ''شٹ اپ!''

''میں انکار کر چکی ہوں، اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کر دانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پیراس ہے بھی زور دارا انکار کر دں گی۔''

"ارے شکر کرو کہ ہم تہیں بہو بنا رہے ہیں۔" بہت دیر سے خاموش بیٹی تائی مہناب صبط نہ کر پائیں۔" بہت دیر سے خاموش بیٹی تائی مہناب صبط نہ کر پائیں۔"جواڑ کی ایک رات گھر سے باہررہ چکی ہو، اسے کوئی نہیں قبول کرتا، ہم بہونہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تہیں؟"

"میں!" حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔" میں قبول کروں گاممل کو۔ وہ وہم سے شادی تبین کردں گاممل کو۔ وہ وہم سے شادی تبین کرنا جائی، میں اپنا نام مسرت چی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چی ایس آپ کے جواب کا مختظر رہوں گا۔"

'' ہرگزنہیں۔'' فضہ بیٹ پڑیں۔'' بیں اس لڑی کو بھی قبول نہیں کروں گی ، جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔

''می!''وہ زور سے چیجا تھا۔

ال سے مزید سنانہیں گیا، وہ کری دھکیل کر بھائتی ہوئی ڈائنگ ہال سے نکل گئی۔

اس سے مزید سنانہیں گیا، وہ کری دھکیل کر بھائتی ہوئی ڈائنگ ہال سے نکل گئی۔

اس سے مزید سنانہیں گیا، وہ کری دھکیل کر بھائتی ہوئی ڈائنگ ہال سے نکل گئی۔

بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے فیرس پہ بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی اسے دیسا بی اُداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ بی ایسا ہوتا تھا۔ کمین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو تحض سنوانے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔

آج پھروہ چند پمفلنس ہاتھ میں پکڑے ان کے کیٹ پہکمڑی تھی۔

بیل پہ ملازم نے بھاک کرچھوٹا دروازہ کھولا۔

" بى ئى ئى يى؟" اس نے سر باير تكالا۔

" جھے پریکیڈیئر فرقان ہے ملتاہے، وہ اعدر ہیں؟"

"جي، وه کام کرد ہے ہيں۔"

"ان ہے کہو جمل آئی ہے۔" قدرے تھکم ہے کہد کر دہ سینے پہ باز و بائد معے وہیں

### مصحت 🍪 199

کھڑی ہوگئی۔فورا ملازم اندر کو دوڑا۔ چند کھے بعد بی اس کی دالیں ہوگئی۔ ''صاحب کہدرہے ہیں، آپ اپنے کاغذ لے لیں۔'' اس نے برانے پمفلنس اس کی طرف بڑھائے۔

"انہوں نے پڑھ کئے ہیں؟"

« نهیس جی ، وه مصروف بیل-"

"اپے صاحب کو کہو، بیان پہ میری امانت تھی، جب انہوں نے لئے ہتھ تو میری سونی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھائی تھی، ورنہ لینے سے بی انکار کر دیتے۔ انہوں نے میان تھی انہیں نبھائی تھی، ورنہ لینے سے بی انکار کر دیتے۔ انہوں نے میانت کر کے بیان اور آگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے میں۔ اور آگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔"

ملازم ہونقوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھراندر لیکا۔

" صاحب آپ کواندر بلارہے ہیں۔ " وہ پینام دے کرجلد ہی واپس آیا تھا۔

" فشكرىيے" وە بورے اعمادے اندر چلى آئى۔

اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگی کی پشت

ہے بچایا۔

اسٹڑی ٹیبل کے بیچے ریوالونگ چیئر یہ بیٹے بریکیڈیئر فرقان نے کتاب یہ جھکا سر اٹھایا اور عیک کے بیچے سے اے دیکھا، جو در دازے کے نیچ کھڑی تھی۔

یونیارم کی سفید شلوار تمین اور چیرے کے گرد نفاست سے لیٹا تروتازہ کا ابی اسکارف جو چیجے سے اونچی بونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس کیڑے وہ دراز قد بسنبری آنکھوں والی لڑکی ختظری کھڑی تھی۔

"کم اِن " بر مکیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کرمیز پہر کھا، کتاب بندی اور کری پہ قدرے پیچیے کوئیک لگائی۔

در میں میں میں مقالم دے کرائی تھی۔

"اور میں نے واپس کر ویئے تھے، اور پھی؟" ان کے بارعب چہرے پہ قدرے نا کواری تھی۔

''جی، میہ پچھادر ہیں۔'' وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پہر کھے۔'' میہ آپ بڑھ کر مجھے واپس کر دیجئے گا۔''

''مگر مجھے پہلیں جائمیں'' وہ بے زارے بولے۔

''میں نے آپ کو چواکس تو تہیں دی سر! آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں بچھ عرصہ بعد آکر واپس نے اول گی۔ پڑھ کرسنجال کیجے گا، ان یہ اللہ کا نام لکھا ہے۔ امید ہے آپ بھینکیں گے تہیں۔' وہ کھڑی کھڑی کہہ کرتیزی ہے واپس بلیث گئی۔ آپ بھینکیں گے تہیں۔' وہ کھڑی کھڑی کہہ کرتیزی ہے واپس بلیث گئی۔ بریکیڈیئر فرقان نے تلملا کرایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کراپی عینک اٹھائی اور پچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔

#### 808

وه اپنی وُهن میں راه داری میں چلتی جا رہی تھی کہ اجا تک دوسری طرف ہے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی، اس کے لب بھنچ گئے، بے اختیار ہی وہ چیچے ہوئی تھی۔

فرشتے نے اسے نہیں ویکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکرمندی سے پہلے کہتی ا چلی آ رہی تھی مجمل اُلئے قدموں واپس ہوئی اور برآ مدے میں رخ موڈ کر کھڑا۔ ہوگئی۔ اس کی تو تع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پر بیز ہال کی سیرصیاں اُر تی گئی تھی۔

پر بیئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر، ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی ست روی ہے چاتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پر آ جیٹی ۔ ابھی لیکچرشروع مہیں ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پر آ جیٹی ۔ ابھی لیکچرشروع مہیں ہوا تھا جیل نے ہاتھ میں پکڑا ہا کمٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لئے صفحے یلٹنے گئی۔

'فرشے نے ایما کیوں کیا؟' بیسوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کررہاتھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشے جیسی الوکی اتن مادہ پرست ہوسکتی ہے۔وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔

اس نے مطلوبہ سخہ پلٹا اور وہ آیات نکالیں جو آج پڑھائی جانے والی تھیں، تمر ڈ اکثر سرور کے لیکچر کے باعث آج تغییر کی کلاس نہیں ہوناتھی۔ ''اور ان چیز وں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تہمیں بری لگیں۔''

'اوہ!' مجری سانس لے کرمحمل نے قرآن بند کیا۔ 'میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔' اس نے آہتہ ہے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کرسر جھنگا۔ جب بھی ایسا بچھ ہوتا ، اسے قرآن پہ بے حدیبار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا، دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیٹن موڈ ایجاد نہیں ہوا تھا۔

المرابیا کیا ہے جو بھے اس سوال کا جواب برا گے گا؟' وہ نہ جاہتے ہوئے بھی پھر ہے سوینے لگی تھی۔

ڈاکٹر سرور بیکچر شروع کر بچے تھے۔ پورا ہال کھچا تھے۔ دور دور تک پنک اسکارف میں ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئر ذیبہ اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وجیں ایک کری پہنٹی، ڈائری پہتیز تیز تیز تیز کیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اے نوٹس لیتے دکھے کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی، جوروسٹرم پہکھڑے ہوئے اسکالر جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار میف اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجھے ہوئے اسکالر بھے۔ وہ اکثر ان کوئی وی پہر کیمتی رہتی تھی۔

این سوچوں کو جھٹک کروہ بغور لیکچر سنے گئی۔

" بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے۔" وہ اپ بخصوص انداز میں کہدرہ ہے۔ "اس کے بہتر ہے کہ قرآن کی اچھے فیر متعصب عالم سے زعرگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہئے۔ گراس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ کس کا "دامن" پکڑٹا ضروری ہے۔ نہیں، بلکہ کسی فیر متعصب تغییر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی بجھ بوجھ بیدا کی جاستی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہرآیت کے اپ حالات کے مطابق کی مطالب نکالیا فلط ہے۔ مثلاً بی نکالیں، وہ مطلب نکالتا فلط نہیں ہے، گر ظاہر کو باطن سے تشبید ویتا قطعاً فلط ہے۔ مثلاً بی اسرائیل کوگائے ذرج کرنے کا جو تھم اللہ سجانہ تعالیٰ نے مولی علیہ السلام کے ور یعے ویا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہم یہ سبق تو نکال کتے ہیں کڑتے سوال سے تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہم یہ سبق تو نکال کتے ہیں کڑتے سوال سے حمراد

ایک صحابیہ ہیں۔ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے واقعتا یہاں "مکائے" سے مراد ایک صحابیہ کولیا ہے۔ ایک اور مثال ، سورہ جرکی آخری آیات میں ہے کہ اینے رب کی عبادت کرو، یہاں سک کہ تہارے یاس یقین آجائے۔"

اب بہاں ''یقین'' سے مراد''موت'' ہے۔ لینی موت آنے تک عبادت کر ہے رہو۔ گربیص لوگ بہاں ''یقین'' سے مراد belief کے کر، اپنی عبادت کو کافی بجھ کر ہی کر دیتے ہیں کہ تی ،ہمیں اپنی عبادت پر یقین آگیا ہے تو سب عباد تیں ہیں ،ختم۔'' سورہ جر کہاں تھی بھلا؟'اس نے آہتہ سے اپنا چیوٹا قرآن کھولا اور صفح بلٹنے گی۔ سورہ جر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولیں۔ آیت وہی تھی، جو دہ کہد ہے۔ تھے۔ گرآخری تین الفاظ عربی ہیں 'حتی باتی الیقین'' سے۔ (حتی کہ یقین آجائے) مگرآخری تین الفاظ عربی ہیں 'حتی باتی الیقین'' سے۔ (حتی کہ یقین آجائے) کہدرے تھے۔ میں ایسی الیقین'' پر اُنگی پھیری، پھر اُلھی کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ

" یہاں پہ یغین سے مراد یفین نہیں بلکہ موت ہے۔ سواس طرح کے الفاظ کامن علی مطلب نکالتا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ ای کوچن؟" انہوں نے رک کرایک مہری نگاہ بال یہ ڈائی۔

محمل نے ہاتھ فضایس بلند کیا۔

''انہوں نے سرکے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن کیڑے اپنی نشست سے اُنٹی۔

"مرا بجے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجے والا مُصحف ہے۔ اس میں ندکورہ آیت میں واقع "یعین" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ سو اس کا مطلب "موت" کیے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے۔"

"اس كا مطلب موت اليے ہے كد" وہ ذرا وركور كے اور بغور اسے و يكھا۔" مل نے اس كا مطلب موت تكالا ہے۔"

'جی سر! میرا بھی سوال ہے کہ کیے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟'' ''دلیل ہے ہے کہ میں نے ، لینی ڈاکٹر سرور مرزانے اس کا مطلب موت لیا ہے۔

# مصحت 🏶 203

میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلا مک اسکالر ہوں۔ آپ میر ے کریڈنشلز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں۔ کیا میری بات بطور ایکٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟'' اگلی مفول میں جیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اے دیکھنے گلی تھیں جو ہاتھ میں جھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔

"سر! آپ کی بات یقیناً اہم ہے، گرقر آن کا بعض اس کے بعض کی تفییر کرتا ہے، صدیث بھی بید کرتی ہے۔ صدیث بھی بید کرتے ہے محدیث بیں کہیں بید ذکر ہے کہ یہاں" یقین" سے مراد"موت" ہے؟" وہ بہت شائنگی ولحاظ ہے مؤدب می پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چیرے یہ داشتی تا کواری اُ بجری۔

'' یعنی کداگر میں آپ کواس مطلب کی دلیل نه دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی؟ بعنی آپ کومیری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل جاہے'؟''

" بى!" الى نے ہولے سے سر بلا دیا۔

بورے ہال میں ایک اضطراب کی اہر دوڑ گئی۔اڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیمینے لگیں۔

"ديعن آپ ايك دين اسكالركونينج كررى بير؟"

"مراش بهت ادب سے صرف دلیل ما تک رہی ہوں۔"

"اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو، تو کیا آپ" لیتین" کا مطلب "موت" شلیم کرلیں گی؟"

« نبیس سر! مجمی بھی نبیس "

''ہوں۔''ڈاکٹر مردر نے ممبری سانس لے کر ہال پہ ایک نظر دوڑائی۔'' کیا کوئی اور بھی ہے جواپی عمر سے زیادہ طویل تجر بے کے حال ایک اسکالر کوچیلنج کر ہے؟ کسی اور کو بھی دلیل جاہے؟''

بہت سے سرنفی میں مل مجئے۔ دہ اکیلی کمڑی تھی۔

''لینی تین سولز کیوں میں ہے ایک لڑکی کو دلیل جاہے؟ یہی پڑھا ہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون میں آپ کی کلاس انچارج؟''

میڈم معباح کمڑی ہوئمی۔ ''کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ ون آؤٹ آف تحری ہنڈرڈ کی؟''

" تی سر!" میدم معباح کا سرقدرے جمک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے ممل کود یکھا۔ "کیا آپ کوائیمی بھی دلیل جاہے؟"

"گیر!"

وہ کچھور خاموش سے اس کا چیرہ دیکھتے رہے، پھر ملکے سے محرائے۔

"المدرّ، آیت 13-17 میں یقین کا لفظ موت کے لئے استعال ہے، وہاں سے ہم ولیل لیتے ہیں کہ بہاں بھی یقین سے مرادموت ہی ہے۔ جھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر جھے دلیل ماگل، اور جھے افسوں ہے کہ مرف ایک پکی نے یہ جرائت کی۔ باتی سب خاموش رہیں۔ دوسو نالو سے لڑکیوں میں یقینا ابھی یہ کی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ٹاکام کارکردگی کا جوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کوسب سے بڑا فہ ہی اسکالر بنا گئی ہے تو کہ ایک بات کو بیلور دلیل مان لیس کے؟ کیا آپ کو پہلے دن بی نہیں بتایا گئی کہ دلیل مرف قرآن یا صدید ہوتی ہوتی ہوتی،

بہت ہے گائی اسکارف میں لیٹے سر جمک سے محمل سرخروی اپی نشست پہیٹی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہدر ہے تتے، مگر وہ سورہ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کردی تھی۔

(سوره المدرز كى 13-17 تك كانتر جمدة اكثر سروركى تقديق كررباتما)

«محمل!"

لیکر کے بعد دو کاریڈور میں سے گزر رہی تی، جب فرشتے نے اسے پیچھے سے
پارا۔اس کے قدم دہیں تھم مجے محر وہ مڑی نہیں۔فرشتے تیز تیز جلتی اس کے قریب
آئی۔

#### مصحف 😩 205

" آئی ایم پراؤ ڈ آف یو جمل!" وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چبرہ دیک رہاتھا۔

محمل اجنبی نظروں ہے اے دیکھتی رہی۔

"واکٹر سرورتم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لئے تمہارا نام دے دیا ہے، اورتم میرے ساتھ ادھر جا کرائین کردگی۔"

" آپ کے ساتھ ....؟" وہ بولی تو اس کی آداز میں خزاؤں کی کی تھنے تھی۔" پھر جھے نہیں جانا۔"

"كيا مطلب .....؟" فرشة كى متكرابت بهلي معم بوتى، ادر بمر أيحمول بيل جرت أبحرى ـ

" مجھے جموٹے لوگ سخت ٹالیند ہیں۔"

" بمحمل! " وه مششدر ره گئے۔ " میں نے کون ساحبوث بولا ہے؟ "

" بيسوال آپ خود سے كيول نبيس كرتيں؟"

"تم ہے کی نے پچھ کہاہے؟"

''میں بی نہیں ہوں فرشتے!''وہ کویا بیٹ پڑی تھی۔ اعمد اُلجے لاوے کو باہر کا راستہ نظرا تھیا۔

"آپ کول گئیں میرے آغاجان کے پائ کیا گئے ہیں دہ آپ کے ایک ایک سے ایک سے کا گئے ہیں دہ آپ نے ایک ایک میں ایک ایک ہول، کیا آپ فی آپ نے ایک حرکت؟ آپ کو جانے کس او جی مند پے بٹھا رکھا تھا ہیں نے ، بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ کا جم ہے آپ کی تو جموث ہوتا ہے۔ ہیں او جماء آپ کی جم ہوگ جم ہوتا ہے۔ ہی نے بو جماء آپ کی جم ہوگ جم ہوگ جم ہوگ جم ہوگ ہیں گا کے ایک کا کیا نام ہے، آپ نی کا کیا نام ہے، آپ نے بیل بتایا۔ کول؟ ...... آخر کیوں؟"

فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جذبات سے عاری، بالکل ساکت، جامد۔وہ بنا بلک جھیکے خمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر دہ کچھ کہدنہ تکی، پھر آہتہ۔ اب کمولے۔ "کونکہ بیری بھیچوکی بین کا نام قائقہ ہے۔"

"جي؟"اس كا دماغ بحك سے أثر كيا۔

"میں نے کہا تھا تا کہتم نہیں جانتیں۔ میری پیچھو کی بیٹی کا تام فا کقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ، اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے؟"

وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کراس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کراس کو جاتا بھی نہ و کھے کی۔ اے تو جیسے کسی نے ادھر بنی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھوال دھوال ہوتے چبرے کے ساتھ بچے کاریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔

> ''فرشتے ابراہیم۔'' ''آغا ابراہیم کی بٹی۔''

اے بوری مسجد میں ان چند الفاظ کی کوئے بلٹ کرسنائی دے رہی تھی۔

**60** 

اے نہیں معلوم وہ کن قدموں پہ چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پھر کا بت بنی خود کو تھسٹنی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیک اور کتابیں کلاک بیس رہ محتے ہے۔ اس کے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت ہجھ مسجد بیس کھو تھے۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت ہجھ مسجد بیس کھو تھا ہے، وہ کیا کیا تھیں ؟

برابر والے بنگلے کی د بوار کے ساتھ نصب بینے پہ وہ گری گئی۔

"آغاابراہیم کی بٹی ....فرشتے ایراہیم-"

اس كا د ماغ انهي دوجملوں په مجمد ہو گيا تھا۔ آگے برُهتا تھا، نه پیچھے ہمّا تھا۔

دُور كبيل ياد كے يردے يد آغاجان كى آوازلبرائى۔

"اللاك سے محمد بعید نبیں۔ آج محرمیرے آپ آگئی ہے،

· '' پھر آگئی تھی۔'' اُس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا، وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جائے تھے۔ اور شاید اس سے خالف بھی تھے۔ تو کیا وہ واتعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟

منہيں ....! اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آ تا ايرائيم كى صرف ايك بينى ہے، اور وہ

ہے محمل ابراہیم۔میری کوئی بہن نہیں ہے۔ بیں نہیں مانتی۔' وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔اسے لگ رہا تھا،آج اس کے د ماغ کی رگ بھٹ جائے گی۔غصہ تھا کہ اندر ہی اندراً بلا جارہا تھا۔

'کیا داقعی وہ اہا کی بٹی ہے؟ .....گر اس کی ماں کون ہے؟ .....میری ماں؟ ..... نہیں ۔ گر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی تو مجھی نہیں ...... اماں کو شاید پنة بھی نہ ہو۔ پھر کس سے یوچھوں؟'

وہ چکرا کررہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مگرا گلے ہی لیمے جیسے جھٹے ہے سر یا۔۔

ا مايون! اور پھراس نے پھھ بين سوچا اور كيث كى طرف ليكى۔

# مصحف 🍪 208

"صاحب اندر ہیں؟ ..... مجھے اندر جانا ہے۔"

"جی، آپ چلی جاؤے" چوکیدار فورا سامنے سے ہٹا۔ دہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤن خالی تھا۔ وہ إدھراُدھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دردازے کو د کچھ کررگی۔ پچھسوچ کروہ کچن میں آئی۔

ماریل فلور کا چیکتا صاف ستمرا کچن خالی پڑا تھا۔ چپوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لیک کرایک بڑی چیری نکالی اور آسٹین میں چھپا کر باہر آئی۔

''ہایوں ....!''لاؤنٹی میں کھڑے، گردن اوپر کرکے اس نے پکارا۔ آواز گونٹی کر لوث آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد تھا۔ دہ تیز تیز سیر هیاں چڑھنے گی۔ سیاہ ماریل کی چکتی سیر هیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل پہر کی، ادھر اُدھر مجمانکا، پھر تیسری منزل کی سیر هیوں کی طرف جانے گئی۔ وفعۃ سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی۔

" بلقيس ....! " وه ائدر سے غالبًا لما زمه كوآ واز و ب رہا تھا۔

وہ دوڑ کراس کرے کے دروانے سے تک آئی۔

"دردازه کھولیں!"اس نے دردازه زور سے بیایا اور پھر دھڑ ادھڑ بیاتی چلی گئے۔
"کون ....؟" ہمایوں نے جیران سا ہو کر دردازہ کھولا۔ اے و کیھ کر وہ بری طرح
جونکا تھا۔

"تم؟.....خريت؟"

" بھے آپ ہے کھ پوچمنا ہے، ٹھیک ٹھیک بتائے گا۔ درنہ جھے ہے برا کوئی نہیں

بوگا\_''

وہ اے جارحانہ انداز میں غز انگی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ دور میں مجلسی ہو

"كيا ہوا ہے حمل؟"

"میری بات کا جواب دیں۔"

"انچھا اندر آجاؤ۔" وہ اے راستہ دیتے ہوئے بیچے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پہ گرے آوھے بازدؤں والی شرث پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے وہ عالبًا ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھ پہنچھرے گئے بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک دے تھے۔ پہنچھرے گیا بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک دے تھے۔

وہ دوقدم اعدر آئی ، بول کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔

"آپ فرشتے کے کزن ہیں؟"

"بال، كيول؟"

"فرشتے كس كى بنى ہے؟ اس كاباب كون ہے؟"

"باپ؟" وہ ذراسا چونکا۔"اس نے تم سے چھکہا ہے؟"

"میں نے پوچھا ہے، فرشتے کس کی بٹی ہے؟" دو دبی دبی سے غز انی تھی۔

''ادھر بیٹھو، آرام ہے بات کرتے ہیں۔' وہ اس کوراستہ دیتا اس کے بائیں طرف

سے قریب آیا۔

"مل بيض الى الى الى الى الله المحصد الماس عائد"

"ادهر بینموتوسی، شندے دماغ ہے میری بات سنو۔" وہ بچوں کی طرح اے بہلاتے ہوئے آگے بڑھاادر زمی ہےاس کا ہاتھ تھامنا جاہا۔

" ہاتھ مت لگائیں جھے۔ "وہ بدک کر پیچھے ہی۔

''محمل! ادھر آؤ۔'' وہ دو قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہمل نے اجا تک آستین میں چمپی جمری نکال لی۔

'' بھے آپ پہ ذرا مجروسہ نہیں ہے۔ دُور رہیں۔'' وہ چیری کی نوک اس کی طرف کئے دوقدم پیچھے ہٹی تھی۔

" حجرى كيول لائى ہو؟ ..... جمعے مارنے؟" اس كے ماتھے پہ بل برے، اور الكھوں ميں غصے كالم أكبرى دہ تيزى سے بردها ادر ممل كا حجرى والا باتھ كلائى سے بردها در ممل كا حجرى والا باتھ كلائى سے برد

كرمروژا\_

'' چھوڑی جھے۔ ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔' وہ اس کی مضبوط کرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو چیجھے دھکیانا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا، اور پھر اسے پیتہ بھی نہیں چلا اور چھری کی تیز دھار کوشت میں تھمتی جلی تی۔

محمل کو لگا، وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون اُسطِتے ہوئے دیکھا اور پھر اپی جیخ سنی۔ مرنبیں، اے چمری نہیں گئی تھی۔ پھر...؟

وہ کراہ کر چیچے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہوگئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون اُئل رہا تھا۔ وہ چیری پہ ہاتھ رکھے لڑ کھڑا کر دوقدم چیچے ہٹا تھا۔

''اوہ میرے اللہ! بیش نے کیا کردیا؟''خوف ہے! سی کی آنکھیں پھٹ کئیں۔ جھری پہ رکھا جاہوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کئے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا کمیا۔

وہ دہشت زدہ می اے دیکے رہی تھی۔اس کا پوراجس کا بچنے لگا تھا۔ لیتین ہی تہیں آ رہا تھا کہ بیسب اس نے کیا ہے۔خدایا! بیاس نے کیا کردیا تھا۔

وہ پیٹی پیٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم فدم ہٹنے تکی، اور پھرایک دم مڑی اور تیزی
سے سیر صیال بھلائلی گئے۔ پوری قوت سے لاؤٹ کا در دازہ کھول کر وہ باہر بھا گی تھی۔
چوکیدار گیٹ پہنیں تھا۔ کہاں تھا؟ اسے بردا شتی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں
داخل ہوئی تھی۔

''فرشتے....فرشتے کدھر ہیں؟'' پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپٹن یہ رُکی تھی۔

"فرشت بای لا بری می مول کی میا ...."

اس نے پوری بات بیس فی اور راہداری میں دوڑتی می ۔

لائبریری کے ای کوئے میں کری ڈالے وہ ووٹول ہاتھوں سے چیرہ چھپائے بیٹی تقی۔وہ بدحواس مع محق ہوئی اس کے سامنے جاری۔

آہٹ پہ فرشتے نے چیرے سے ہاتھ ہٹائے، اے دیکھ کر اس کی نگا ہیں جھک مئیں۔

"میں جاتی ہوں، تم ہرٹ ہوئی ہو۔" ایک گہری سائس لے کروہ اپنی رومیں کہنے انگی تھی۔" اور میں ایک ڈر میں ای ڈر سے تمہیں سے پہلے نہیں نتا..." کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں۔ اور پھرا گلے الفاظ میں اس کے لیوں پہرم توڑ گئے۔

محمل کے چبرے پہ ہوائیاں آڈ رہی تھیں۔

" بحمل! كيا موا؟ " وه يريشان ى كمرى موتى -

"فرشتے....فرشتے....وہ ہایول.....وہ رو در سے کوشی۔

"کیا ہوا ہایوں کو؟ بتاؤ ، ممل!" اس نے قکرمندی ہے ممل کو دونوں شانوں سے م کر ہو جھا۔

"وو.....وه جايول.... جايول مركيا-"

محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈمیلی پڑھٹی۔اے لگا، وہ اِنگلا سانس نہیں لے سکے گی۔

" سے کیا کہدر بی ہو؟"

''میں نے جان ..... جان ہوجھ کر تہیں .... ہایوں .... وہ اسے چیری لگ گئی۔ میں نے خلطی ہے ....اے میری ....''

"وه كدهر بابحى؟" فرشتے نے تیزى سے بات كائى۔

"اسيخ كمر ..... بيدروم على .....

فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھا گی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی ،تو ہیشہ اس کا ہاتھ بیر کی طرف بھا گی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی ،تو ہیشہ اس کا ہاتھ بیر کرا ہے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھا یا تھا۔ آج وہ اکیلی بھا گی تھی۔

اے خود بھی کھے بھی جی بیٹی آرہا تھا۔ بس وہ بھی فرشتے کے بیٹیے بھی تھی۔
اسے خود بھی بھی بھی بیٹی آرہا تھا۔ بس وہ بھی فرشتے کے بیٹیے بھی تھی۔
'' ہمایوں ،...، ہمایوں ،....!" وہ ممل کے آگے بھا تھی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔
داخل ہوئی تھی اور اے آوازیں ویتی میڑھیاں چڑھ رہی تھی۔

"مايول!"

دہ آگے پیچھے گول سٹرھیوں کے دہانے پہ رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی ہیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا۔خون آلود تھیری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔
'' ہمایوں! تم ٹھیک ہو؟'' وہ پریٹان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔اس نے جیسے چونک کرآئکھیں کھولیں۔

''تم ادھر....؟''اپ سامنے گھٹوں کے بل بیٹھی فریشتے ہے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی مجمل پہ جارگی۔

" مجھے ممل نے بتایا کہ....."

"فرشت! تم جاؤ اوراس بوقوف الركى كوبهى لے جاؤ۔"

"مگر جابون!"

" میں نے احرکوکال کر دیا ہے، پولیس کینیخے والی ہے۔ تم دونوں کی ادھرموجودگی فیک نہیں ہے۔ تم دونوں کی ادھرموجودگی فیک نہیں ہے۔ جاؤ۔ " وہ درد کی شدت سے بددنت بول پارہا تھا۔
" محر ......" فرشتے نے تذبذ ب سے گردن موڑ کرممل کو دیکھا جوسفید پر تا چرہ لئے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سجھ میں نہیں آرہا تھا، وہ اس وقت کیا کرے۔

" میں نے کہا تا۔ جاد !" وہ محقی محقی آواز میں جلا یا تھا۔

"اجِما-"وه تحبرا كر كمزى يوتى -

و دنہیں ..... میں نہیں جاؤں گی۔ بے شک جمعے پولیس پکڑ نے بھر میں .....

" كمل! جاد ..... " ووزور سے چیخا تھا۔

''چلوممل!''فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑااور سیر حیاں اُر نے گئی۔ ''ہمایوں! میں نے جان ہو جھ کر نہیں کیا۔ آئی ایم سوری ...... آئی ایم رئیل .....' فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ مینی ہوئی سیر حیاں اُرّ رہی تھی ، مگر وہ اس طرح کردن موڑ کر ہمایوں کو دیمتی ردہانی سی کیے جاری تھی۔

"جسٹ موا" وہ وہیں ہے جھنجلا کر بولا تھا۔ اور اب سیرمیوں کے درمیان ہیں تھیں، دہاں سے اسے درمیان ہیں تھیں، دہاں سے اسے جایوں کا چیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسواس کی آنکھوں سے اہل

# مصحت 🏶 213

پڑے تھے۔فرشتے اس کا ہاتھ تھنج کراہے باہر لے آئی تھی۔

"" تم کیوں گئیں اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟" مسجد کے گیٹ پہ فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑ ایا اور رخ پھیر لیا۔

"محمل! ناراض مت ہو۔ ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگ ٹھیک نہیں ہے۔"

"وہ ادھر مرر ہا ہے اور آپ ......" اس کی آٹھوں سے متواتر آنسوگر رہے تھے۔
"وہ ابھی اسے مہیتال لے جائیں گے۔ زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہوجائے گا۔ مگرتم نے کیوں ہارااہے؟"

"میں بھلا یوں ہمایوں کو مارسکتی ہوں؟ میں کرسکتی ہوں ایبا؟" وہ ایک دم بھوٹ بھوٹ بھوٹ کررونے لگی تھی۔فرشتے بری طرح سے چوکی تھی۔ممل کے چہرے پہ چھایا حزن، ملال اور وہ آنسو... وہ عام آنسوتو نہ تھے۔" میں نے جان بوجھ کرنہیں کیا ایبا۔ آئی سوئیر۔"

''اجپھااندرآؤ،آرام سے بات کرتے ہیں۔''اس نے خود کوسنجال کر کہتا جا ہا مکروہ سمجھ سننے کو تیار ہی نتھی۔

''انہوں نے بھی بھی کہا تھا، میراقصور نہیں تھا۔'' وہ اسی طرح محیث پہ کھڑی روئے چلی جارہی تھی۔'' وہ ٹھیک تو ہوجائیں سے فرشتے ؟''

" المول " فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سی تھی، بس مم صم سی اس کی آنکھوں سے کرتے آنسود کیور بی تھی۔ وہ دانعی عام آنسونہ تھے۔

"میں کھر جارہی ہوں، پلیز! آب بجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہے گا۔" "اجھا۔" اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔

محمل اب درختوں کی باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی وُور جار بی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی ، گیٹ سے لگی، بیک ٹک اسے دیکھے گئے۔

مال، وه آنسو بهت خاص <u>تت</u>ے۔

**600** 

مبیتال کا ٹائلز سے چکتا کاریڈور خاموش پڑا تھا۔ کاریڈور کے اختام پہوہ بینج پہسر

### مصحف 😩 214

جھکائے بیٹھی تھی۔ ممل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لیے بھر کو تھی ، رکی ، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔

"فرشة!....فرشة!"

فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سرا تھایا۔

'' وہ کیسا ہے؟''محمل اس کے سامنے بنجوں کے بل جیٹمی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں یہ ریکھے۔

''بتائیں نا، وہ کیا ہے؟'' وہ بے قراری سے اس کی سنہری آٹھوں میں دیکھتی، جواب تلاش کررہی تقی۔

'' ٹھیک ہے۔ زخم زیادہ محبرانہیں ہے۔'' وہ بھی ممل کی بھوری آٹھوں میں پھے تلاش کررہی تنی۔

'' میں اس ہے مل سکتی ہوں؟''

"ابھی وہ ہوش میں نیس ہے۔"

'' کیوں؟'' وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا دفت تھا، اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی، وہ بھائتی ہوئی آئی تھی۔

" وْ اكْرُرْ نِهِ خُودات سُلا ركما ب\_ وه مُعيك بوجائ كالحمل! ثم يريثان شهو "

"مل کیے پریٹان نہ ہوں؟ میں نے ان کوچیری ماری ہے.... میں ....

"اياكيا موا تقاممل؟ تم نے كيوں كيا ايسے؟"

''میں نے جان بوجھ کرنہیں کیا۔ میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ .....' وہ لب کپلی، ڈبڈ ہائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے ای تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ ربی تھی۔ دینتہ میں بہت مجاہد میں کہتے ہیں ہے کہ میں کا منتہ میں کا میں

"آپ نے کیا،آپ آغا ایراہیم کی بیٹی ہیں؟" " مستری میشر میں "

"بال- يس آغا إيرابيم كى بني بول-"

"میرے ابائی .....؟" اس کا گلارُ تمدھ گیا۔
"میرے ابائی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے ،تمہارے سب بروں کوعلم ہے۔
تمہاری امی کوبھی۔"

"ای کو بھی ....؟" اے جھٹکا لگا تھا۔

"بال .....ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ واکف تھیں۔ ڈائیووری کے بعد امی اور ابا الگ ہو مجے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پند کی شادیاں تھیں، ہے تا مجیب بات؟ خیر، مجھ سے وہ ہر و یک اینڈ پہ لئے آتے تھے، میں اپنے پچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیٹھ کے بعد انہوں نے جھے شام کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت وفعہ اپناحق با تھے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی مہلی شادی خفیہ تھی، سوائے مارے بروں کے، خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر دکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ ال کر معمد نہ ما تھئے کھڑی ہوجاؤ۔"

" آپ نے کیس کیوں نہیں کیاان پی؟" بہت در بعد وہ بول پائی تھی۔

" بجسے جائداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق جائے محل! میں بہت وفعہ تمہارے کھر پہلی ہوں، کر اندر دا فلہ ..... خیر، سیلی کہانی ہے۔ میں کی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لؤ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے جیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ سے ہی سوچ کر اب میں جائداد میں سے حصہ مائتی ہوں، کر ..... وہ بات ادھوری جھوڑ گئی۔

"آپ کو پند تھا، میں آپ کے بارے میں نہیں جائی؟"

" إلى ، مجھ پند تھا۔ میں نے جب مجمی تم سے ملنے کی کوشش کی ، کریم تایا نے بیہ ہی کہ کرردک دیا کہ محمل ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوجائے گی ، اور ابا سے نفرت کرے گی ۔ پھر میں نے مبر کرلیا۔ میں جانی تھی جورب، بن یا مین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لاسکتا ہے، دہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔" وہ بلکا سامسکرائی تھی ۔ محمل کو لگا ، اس کی سنہری آئیسیں بھیلنے گئی تھیں۔

" نواد بمائی،ان کا کیس۔"

### مصحف 😩 216

" ہمایوں نے بھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی اڑی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوب صورت بھی۔ میرا دل تب ہی ہے کھنگ گیا تھا۔ مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ سے کرسکتا ہے۔ اسے گمان تھا، وہ کوئی اور الرکی ہوگی محر جس لیح میں نے مسجد کی حیت پہم ہیں دیکھا، میں تمہیں میجیان گئی تھی۔ " اسے نے مجھے بھی نہیں دیکھا تھا، پھر ....."

''دیکھا تھا۔ ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے۔ ننج پہ بیٹی تمہیں دیکھتی ہی رہی ، تم اُلجھی اُلجھی، چڑچڑی کی لگ رہی تھیں۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذبیت نہیں دی گئی، سو دالیں ملیٹ گئی۔''

فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو پچھ نہ بچا تھا۔ دہ یا سیت سے اسے دیکھے گئی، جو بہت تھی تھی نظر آ رہی تھی۔ بہت در یا بعد اس نے پھر لب کھولے۔

"اے الیں ٹی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟" آواز پدان دونوں نے چونک کرسر اٹھایا۔سامنے یو نیفارم میں ملیوس زس کھڑی تھی۔

> " بی - " محمل اس کے گھٹوں سے ہاتھ ہٹاتی ہے جینی سے اٹھی۔ "ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے ہاہر ہیں۔ آب ان کی .....؟"

"من ..... شن ان کی فریند ہوں۔"اس نے جلدی ہے فرشتے کی طرف اشارہ کر

کے بتایا۔"اور بید مایوں ماحب کی بہن ہیں۔"

"بنا؟"اس نے چونک کرممل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔"بہن؟" وہ ہولے سے زیرلب بزیزائی۔ پھر ہلکا سانغی میں سر ہلایا۔وہ پچھ کہنا جا ہتی تھی، مگرممل زس

# بصحف 🕸 217

کے پیچے جارہی تھی۔اس نے پھھی ندسنا۔

وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئے۔اس کی سنہری آنکھوں میں شام اُتر آئی تھی مجمل وہ شام نہ د کھے کئی تھی۔وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہور ہی تھی۔

وہ بیڈیپہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اوپر جادر پڑی تھی۔ آہٹ پہ قدرے نقاہت ہے آنکھیں کھولیں ۔اے دیکھ کر جیران رہ گیا۔ دوجوں ۔:

دومحمل!''

وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جاری۔ محورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض ، ہم رنگ دو پٹہ

شانوں یہ پھیلائے وہ بھیگی آتھوں سے اسے دیکھرہی تھی۔

'' آئی ایم سوری، ہمایوں!'' آنسوآ تھوں سے پیسل پڑے نتھے۔وہ بہ دفت مسکرایا۔ ''ادھرآؤ۔''

وہ چند قدم آئے برطی۔

"اتی غصے میں کیوں تھیں؟"

" مجمع معاف كردي بليز!" اس نے باختيار دونوں ہاتھ جوڑ ديئے۔ جابوں

نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔

"م نے کیول کہا جہیں جھے سے کوئی امید نہیں؟"

''تو کیار کمتی؟'' اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر نے ایک دوسرے میں رہو مے ہتے۔

ودحمهي لكتاب، من جي راه من جيور وسينه والون من سے بول؟"

"كيانيس بين؟" أنسواى طرح اس كى آنكھوں سے أبل رہے تھے۔

" کیوں اتی برگمان رہتی ہو جھے ہے؟"

" بدنگمان تونبی<u>ں ۔ بس....</u>"

" پھرچپری کیوں لائی تھیں؟ تہہیں لگتا تھا،تم میرے کھر میں غیر محفوظ ہو گی؟" وہ نری سے کہدرہا تھا۔

"آب جھے معاف کر دیں، پلیز! آب نے معاف کر دیا تو اللہ بھی جھے معاف کر دے گا۔" کہدکر وہ لیے بھر کوخود بھی چونک گئے۔ آخری نقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سااحساس ہوا تھا۔ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چیڑائے تھے۔ بیسب ٹھیک نہیں تھا۔ " آب آرام كري، مجے مجد بھى جانا ہے۔" وہ دروازے كى طرف ليكي تمى۔

"مت جاؤ'' وو بے اختیار ایکاراٹھا تھا۔

'' میں کمرے مجد کا کہہ کرنگی تھی، اگر نہ گئ تو یہ خیانت ہو گی اور مل مراط پیہ خیانت کے کانے ہول گے، جھے وہ پل یار کرتا ہے۔''

''تعورُی در رک جاو گی تو کیا ہوجائے گا؟'' وہ جمنجلایا تھا۔

"بيحقوق العياد كامعالمه بادر ....."

" فیک ہے، تعیک ہے مادام! آپ جاستی ہیں۔ ومسکراہٹ دیا کر بولاتواہے لگا، وہ کھرزیادہ بی بول کی ہے۔

''سوری ''ایک لفظ کهه کروه دروازه کھول کریا ت<sub>ا</sub>نگل آئی۔

فرشتے اس ننج یہ بیٹی تھی۔ آہٹ یہ سراٹھایا۔

"من چلتی ہوں فرشتے! مجمع مسجد جانا ہے۔" نامحسوس اعراز میں اس نے اپنا ہاتھ دویٹے کے اندر کیا کہ بیں وہ اس یہ کی کالس ندد کھے لے۔

" مل لیں جایوں ہے؟" اس کی آواز بہت بہت تھی۔

" إلى " اس نے بے اختیار نکابیں چائیں۔فرشتے ای طرح کردن اٹھائے اسے دیکتی جانے اس کے چیرے پید کیا کھوٹ رہی تھی۔وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ " د جمل! سنو .. " و و جیسے بے چینی سے ایکار اسمی اور اس سے پہلے کہ وہ پلتی ، اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے ہے کہا۔ ' دنہیں ، پیجھین ۔ جاؤ۔''

" جاد ، تہیں در ہورجی ہے۔"

"او كي، السلام عليم!" وه راه داري من تيز تيز قدم الماني دور بوتي مني فرشت في بحرست مر باتعون میں گرالیا۔

# مصحف 😩 219

⊕ •

اس کا دل بہت ہوجمل سا ہور ہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تعورْ کی دیر ہوگئ تھی ادر تفییر کی کلاس وہ مِس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مضحل سی تعمرتی رہی۔ بریک ہیں سارہ نے اسے جالیا۔ وہ برآ مدے کے اسٹیس پہیٹے تھی۔ گود میں کتابیں رکھے، چبرے پہیے ذاری سجائے۔

" وتتهبیں کیا ہوا ہے؟" سارہ دھپ کے ساتھ آ بیٹی۔

'' پیتنہیں۔'' وہ جھنجلاتے ہوئے کود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔

" كى مملى كوئى مسله هي؟"

"بال، ہے۔"

"كيا موايج؟"

"الله تعالى .....بن ..... " دوسر جمئك كرصفح بلينے كلى \_

"\_t źtż"

''اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ دیٹس اٹ!'' زور ہے اس نے کتاب بند کی۔ ''اوہو بتم خوانخواہ تنوطی ہور بی ہو۔اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں سے بھلا؟'' ''بس ہیں نا!''

"اتی مایوی اعجی نبیس موتی متهبیں کیے پت کددہ ناراض میں؟"

"ایک بات بتاؤ!" وہ جیسے کوفت زدہ ی اس کی طرف محوی۔"اگرتم کسی کے ساتھ چوہیں گھٹے ایک بی گھر میں رہو، تو گھر میں داخل ہوتے بی تہہیں اس شخص کا موڈ دیکے کر پہر بہتیں چل جاتا کہ دہ ناراض ہے؟ بھلے دہ منہ سے پچھٹہ کیے، بھلے تہہیں اپنی غلطی بھی سیتر نہیں چل جاتا کہ دہ ناراض ہے؟ بھلے دہ منہ سے پچھٹہ کیے، بھلے تہہیں اپنی غلطی بھی سیتر میں نہ آ ربی ہو، مرتم جان لیتی ہوتا کہ ماحول میں تناؤ ہے۔ اور پھرتم ووسروں سے پوچھتی بھرتی ہو کہ "اے کیا ہوا ہے؟" اور پھرتم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت بیکی کر ربی ہوں، سو بچھے کرنے دو!"

"مخمل!"

" " تنہیں پت ہے، اتنے عرصے ہے میں روز ادھر آ کر قر آن عنی تھی۔ آج میری تغییر

کی کلاس مس ہوئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں س کی۔ تہمیں پت ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے سے ناراض ہیں، وہ مجھے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سوابھی پلیز مجھے اکیلا مجھوڑ دو۔''

سارہ کے جواب کا انظار کئے بغیروہ کتابیں سنجالی اُٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندرآ گئی۔

پریئز ہال خالی تھا۔ بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کراندر آ رہی تھی۔اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے۔

آنسوای طرح اس کی آنکھوں سے بہدرہ منے۔ وہ سر جمکائے آج کاسبق کھولنے

الله تعالى البليز مجمع معاف كردے الجمع بدايت به قائم ركھ . اس نے دل سے دعا مائلتے ہوئے مطلوبہ سنح كھولا۔

''کس طرح الله اس قوم کو مدایت و ہے سکتا ہے، جوایت ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟'

اس کے آنو پھر سے گرنے گئے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا۔ اس کی معافی کافی نہتی۔ وہ سکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے گئی۔ معافی کافی نہتی۔ وہ سکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے گئی۔ "اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن

نشانيال آئي تميل ، اور الله ظالم لوكول كومدايت نبيل ويتار"

## مصحف 😩 221

وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا روال روال کانینے لگا تھا۔ قر آن وہ آئینہ تھا، جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا۔ اتنا صاف کہ بھی بھی دیکھنے والے کوخود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔

"ان لوگوں کی جزاریہ ہے کہ بے شک ان پہاللہ کی لعنت ہے۔ اور فرشتوں کی اور سبب کے سب لوگوں کی (لعنت ہے)، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ ندان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مہلت ویئے جائیں گے۔"

اس نے قرآن بند کرویا۔ بیرخالی زبانی استغفار کافی ندتھا۔

اس نے نوافل کی نیت بائد می ، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر ملی رہو، جورگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضی محسوس ہو ہی جاتی ہے۔ اور انسان اس کی ناراضی دور کرنے کے لئے اتنا ہی کوشش کرتا ہے، جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔

جب دل کو مجمد سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پو تخیے، اور قر آن اٹھا کر ٹھیک اس آیت سے کھولا، جہال سے جھوڑا تھا۔ آیت روزِ اوّل کی طرح روثن تھی۔

''کراس کے بعد جن لوگوں نے تو بہ کرلی....' (اس کا دل زور سے دھڑ کا)''اور انہوں نے اصلاح کرلی ، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والامہر بان ہے۔''

بهت دیر سے روتے دل کو ذرا أميد بندهی ، ذرا قرار آيا۔

ىيەتوبەكى تبولىت كى نوپدتۇ نەتمى، تمرامىدىنردرىتى ـ

اس نے آہت سے قرآن بند کیا۔ میڈم معباح کہتی تھیں، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لئے تاراضی کا اظہار ہو، تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں۔ کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔

'وہ ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔

مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اعرجمانکا۔ ''محمل سے کہو، شاپنگ کے لئے چلے۔ اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے۔ ورنہ بعد میں خود کیے گی کہ پورانہیں آتا۔''

وہ بیٹر پہ کتابیں کھولے بیٹی تعیں، جبکہ مسرت الماری سے پیجھ نکال رہی تعیں۔ تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں ویکھا تھا جواسے نظرا تداز کے مسرت سے خاطب تعیں۔

(تو وسيم والا تصدابهي تک باتی ہے؟) ال نے كونت سے سوچا تھا۔ و كلے بركودنوں ميں ہے دنوں ميں ہے دانوں ميں ہے دانوں ميں ہے دائے واقعات نے وقع طور پر اسے وہ معاملہ بملا دیا تھا۔ بیدی كه حسن كى مخالفت ابھى برقر ارتقى۔

" كرتاني امال! ش انكاركر يكي مول "

"الركا بس تهارى ال سے بات كردى مول "

" محر من آپ سے بات کردی ہوں۔"اس کا لبجہزم محرمضبوط تھا۔

"مسرت! اس سے کہوتیار ہو جائے۔ یس گاڑی یس اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔" وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی تیں۔اس نے بے بسی سے مال کو دیکھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آرہی تھیں۔

"ابال! آپ...."

'' ابھی چلی جاؤ محمل! ورنه وه بنگامه کر دیں گی۔''

" بي جھتي کيول نہيں ہيں؟" ووزج ي موكر كتابيں ر كھنے لگي۔

"شایدس کھ کر سکے۔ جھے حسن سے بہت اُمید ہے۔"

"اور مجھے اللہ سے ہے۔" وہ مجھ سوج کر عبایا پہننے لگی۔ پھر سیاہ تجاب چہرے کے كرد لبينا اورين لكانى فواتواه به كامدكرن كا فائده نه تقال بلى بى جائے تو بہتر ہے۔ باقی بعد میں ویکھا جائے گا۔

لاؤنج میں سیرحیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی۔ ایک نظر اپنے عکس کو و یکھا،سیاہ تجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا۔او چی یونی ٹیل سے تجاب بیجیے سے اٹھ سا مميا تغااوروه بهت احجما لك رياتغا\_

وہ یونمی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری میڑھی اُتر تے حسن پہنظر پڑی۔

دو کرهر جار بی ہو؟''

" تائی امال کے ساتھ، شادی کی شایک ہے۔"

" تم راضی ہو محل؟ " وہ بھونچکا سااس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار دو قدم پہنے

"ال كمريس، مجمع الني رضاية ال فيل كا اختيار نبيس ملاحس بعاتي!" وہ کتنے ہی کہنے خاموش کھڑا اے دیکتارہا، پھرآ ہستہ ہے لب وا کئے۔

" ہم كورث ميرج كر كيتے ہيں۔"

اور حمل کونگاء اس نے تھیٹر دے مارا ہے۔

" آپ کو پند ہے، آپ کیا کہ رہے ہیں؟" وہ بمثل منبط کریائی تھی۔

"إن من حمهين اس دلدل احت الكالت كروا مول"

" آپ کورٹ میرج کی بات؟.....انا نندوانا الیدراجعون میں سوچ بھی نہیں سکتی محى كرآب جھے سے بات كريں مے۔"

" المهمیں اعتراض کیوں ہے حمل! میتمہاری شادی زیردی وسیم سے کر ویں سے اور

### مصحف 🛞 224

'' حسن بھائی! پلیز، آپ کو پہتہ ہے، کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کونبیں مانتی، جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔

اور میں کیوں یوں جیپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ ہے، نہ دہیم ہے۔ میرا راستہ چھوڑی۔ ' وہ بے بس ساسامنے ہے ہٹا تو دہ تیزی ہے باہرنگل گئی۔ مجھوڑیں۔' وہ بے بس ساسامنے ہے ہٹا تو دہ تیزی ہے باہرنگل گئی۔ گاڑی کی بچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب تائی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اندر بیٹھی اور درواز ہ ذرا زور ہے بند کیا۔

ای بل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اعدر جیٹنا۔ اس نے ڈرائیور سجھ کر یونمی بیک ویومیں دیکھا تو جھٹکا سالگا۔

وہ وہیم تھا۔ اپنے از لی معنی خیز اعماز میں مسکراتے، وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اے لگا، اس سے خلطی ہو چکی ہے۔ گراب کیا بمیا جا سکتا تھا؟ اسے کان سے سے سے سے سے سے سے سور

اب میاتی وہ کمڑی سے باہرد کھنے گی۔

تائی مہناب منکی کی شاپنگ کر رہی تغییں یا شادی کی، وہ پچھ نہ سجھ سکی۔ بس جپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔

''سنا ہے بتم نے بڑا شور ڈالا تھا۔'' تائی اٹھ کرا کیے شوکیس کے قریب سکنیں تو وہ اس کے ساتھ صوبے میں دھنس کر بیٹھا یجمل بوک کر اُٹھی۔

"ارے بیٹھو بیٹھو! مجھے تم سے بات کرنی ہے۔"

شاپ کی تیز پیلی روشنیال وسیم کے چیرے پہ پڑ رہی تھیں۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لیٹی چین اور شوخ رنگ کی شرث۔ أف! اسے اس سے کراہت آتی تھی۔ ''کیا بات کرنی ہے؟''

"تم بھے سے شادی نہیں کرنا چاہتیں تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟" وہ استہزائیہ مسکراہث کے ساتھ بو چورہا تھا۔اس کے ذہن کے پردے پرایک چرہ سا انجرا۔ایک اندرونی خواہش۔ ایک دبتی، دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھنگا۔

''نہ آپ ہے، نہ کی اور ہے۔ آپ میرا پیچیا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ؟''
''ایسے نہیں محمل ڈیئر ! ابھی تو ہم نے بہت دفت ساتھ گزارنا ہے۔'' دہ کھڑ ہے ہو کر
اس کے قریب آیا۔ وہ بھر دوقدم پیچھے ہی ۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ بھر بھی محمل
کواس کے بے باک اعداز سے خوف آتا تھا۔ نہ معلوم وہ کیا کرڈا لے۔

''اچھاادھرآؤ، مجھےتم ہے کچھ بات کرنی ہے۔' وہ قدم اٹھا تا اس کے نزدیک آرہا تھا۔''ادھرآئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔''

'' تائی … تائی اماں۔'' بے بس می وہ بھیٹر میں تائی مہتاب کی تلاش میں إدھر اُدھر ' تیمنے لگی۔

" تہباری تائی کوان کی کوئی فرینڈ مل گئ ہے۔ وہ ابھی نہیں آئیں گی۔تم ادھر قریب تو آؤ نامحمل ڈیئر!" وسیم نے ہاتھ بردھا کراس کی کلائی تھا منا جا ہی۔ اس کی انگلیاں اس کی کلائی تھا منا جا ہی۔ اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذراسی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ ہاتھ میں بکڑا بینڈ بیگ اس نے پوری قوت سے دسیم کے منہ بید دے مارا۔

" محمليا آدمي! يحييه مو-" وه جلا أي تقي

بیک اس کی ناک پرزور سے انگا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھرمتوجہ ہوئے۔ سیلز بوائز کام جھوڑ کران کی طرف لیکے۔

" بو سی ہو گئے ۔۔۔۔، وہم تو غصے سے باگل ہی ہو گیا تاک پہ ہاتھ رکھ، وہ جارحانداند میں اس کی طرف بردھائی تھا کہ ایک اڑکے نے اسے چھیے سے پکڑلیا۔

"كيا تماشا ٢٠ كيون بى كوتك كرر ٢٠ مو؟"

"ميدم! كيا مواب؟ ..... بنده تنك كرر ما تما آپ كو؟"

بہت ی آوازی آس پاس أبریں۔ کھاڑكوں نے وسيم كو يازوؤں سے پكر ركھا

"بیہ بھے تنگ کر رہا تھا۔ اکیلی لڑکی جان کر۔" اس نے بمشکل خود کوسنجالا اور کہہ کر بہتے ہوئی۔
پہنچے ہٹ گئ۔ اے معلوم تھا، اب کیا ہوگا۔ اور واقعی وہی ہوا، اسکلے ہی لیمے وہ لڑے وہ میں بہت زیادہ بہت نے دہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سب بہت زیادہ

\_*ĕ*\_

''مارد اسے ..... اور مارو..... شریف لڑکیوں کو چھیٹرتا ہے۔'' ایک عمر رسیدہ صاحب جموم کے پاس کھڑے نصے ہے کہدرہے تھے۔ ''زور سے مارو.....اے عبرت کی مثال بنا دو۔''

"اینے کھر مال بہن نہیں ہے کیا؟"

اور وه مال جب تک دکان شل گیے جوم تک بینی ، وه دسیم کو مار مار کر ادھ مواکر بھکے سے تھے۔ تائی اس کی طرف کیکیں۔ تھوڑی ہی دور صوبے پہلی جمل بیٹی تھی ، ٹانگ پہٹا تگ رہے تا تگ رہے مطمئن می ویٹے و کیے رہی تھی۔

"دمحل! بيات كيول مارر بي بين؟"

" كيونكهاس كے باپ كے كہنے بد جھے بھی ايسے بی مارا كيا تھا۔"

" بکواس مت کرد<sub>س</sub>"

''بڑی دلچیپ بکواس ہے ہے۔ آپ بھی انجوائے کریں نا۔'' وہ محظوظ می، وہیم کو پٹنے دیکے رہی تھی۔ شاپ کا بو کھلایا ہوا نیجر ادر سیلز بوائز ،مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کررے تھے۔

"سر پلیز! ...... ویکھیں۔" سیلز بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی منت ہی باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زخمت ہی نہیں کرر ہے ہتھے۔حواس باختہ کی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑیں۔
"میرے بیٹے کو چھوڑ و۔ پرے ہٹو مردودو!" وہ چا! چا! کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی سعی کررہی تھیں۔

صونے پہیٹی محمل مسکراتے ہوئے چیں کا پیک کھول رہی تھی۔ 'اب میہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔' ساری صورت حال سے نطف اندوز ہوتی وہ چیس نکال کر کترنے گئی۔

 $\Theta \bullet \Theta$ 

اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مصم وستک نے خاموشی میں ارتعاش سا بیدا

### مصحت 🛞 227

"آ جاؤ محمل!" اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے جرت سے دروازہ کھولا۔

"السلام عليم! اورآب كوكي بية جلاكه بيد من بول؟"

'' میں تمہاری جاب بہجانتی ہوں۔'' وہ بیڈ پہیٹھی تھی، گھٹنوں پہلخاف بڑا تھا۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ بھور ہے سیاہ بال شانوں پہہتھ اور چبرے پہذورای تکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائیڈ ٹیمل پہڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔''

" ٹائس روم۔ فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسل۔" محمل ستائش نگا ہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائینتی کے قریب ہیٹھی۔ وہ اسکول یو نیغارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف، گھر والے صلیے میں تھی۔

" پجرکیهانگا پاشل؟"

" بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟"

''یونمی طبیعت ذرامتنمل ی تقی '' وہ تکان سے مسکرائی۔ اس کا چبرہ محمل کو بہت زرد سالگا تھا۔ شاید وہ بیارتھی۔

"اپنا خیال رکھا کریں۔" پھر قدر ہے تو تف سے گویا ہوئی۔" آپ ہارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے کو یا ہوئی۔" آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہے، آپ کا حق ہمارکیوں نہیں رہیں؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہماس پہ۔ آپ کواس گھر سے اپنا حصہ مانگنا جا ہے۔"

'' جھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ جھے تو رشتوں میں سے حق حاہئے۔''

"لو ال پهزور دي تا\_"

'' کوئی اور بات کروممل!''

'' اُف!'' وہ مُصندی سائس لے کررہ گئی۔'' بجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے اور ساری عمر میں بہن کے لئے ترسی رہی۔''

" ہم لوگوں کے ساتھ کے لئے نہیں ترہے محمل! ہم لوگوں کے ساتھ کی" میاہ" کے

# مصحف 🍪 228

کے ترہے ہیں، ادرای چاہ ہے محبت کرتے ہیں۔ دہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ دہ تو بھی نہ تھے، سب پھی تو دہ چاہ تھی، جس کی ہم نے صدیوں پر ستش کی تھی۔''
'' آپ بیار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز!.....اچھاسنیں، ایک بات بتاؤں؟''
دہ پُر جوش کی بتانے لگی۔''کل تائی امال مجھے دہیم کے ساتھ شاپنگ پہلے لے گئیں، اور میں نے اے شاپ بیل لوگوں سے بٹوایا۔''

"برى بات \_قرآن كى طالبداليي موتى بيكيا؟"

''ارے اس نے میرے ساتھ برتمیزی کی تھی، اور اے سبق سکھانے کے لئے ہیہ ضروری تھا۔ یُونو، سیلف ڈیفنس۔ ہمایوں کیسا ہے؟'' ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔

"اب بہتر ہے۔"

''اوہ ،شکر الحمد للہ!'' وہ واقعتا خوش ہوئی تھی۔ چبرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔فرشتے بغور اس کے تاثر ات جانچ رہی تھی۔

"تم اے پند کرتی ہو، رائث؟"

اس کی نگاہیں بے اختیار جمک تئیں۔ رضار کا بی پڑھئے۔اسے توقع نہی کہ فرشتے اتنے آرام سے بوچھ لے گی۔

''بتاؤنا۔' فرشتے ٹیک چھوڑ کرسیدھی ہوئی ادرغور ہے اس کا جھکا چہرہ دیکھا۔ ''بتائیں۔''

" مجھے سے بولنے والی ممل پند ہے۔"

''ہاں، شاید۔'' اس نے اعتراف کرتے ہوئے بل بھر کو نگابیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز شجیدہ تھی۔

"اور مايول؟"

" ہمایوں؟" اس کے لب مسکرا دیئے۔" وہ کہتا ہے، وہ نیج راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔" وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈشیٹ پہ انگی پھیر رہی تھی۔ ووسری طرف دیر تک خاموش چھائی رہی تو اس نے چونک کرسرا تھایا۔

فرشتے بالکل خاموش تھی۔اس کے دل کو یونمی شک ساہوا۔ کہیں فرشتے تو ہایوں ہے....؟ آخر وہ دونوں ساتھ لیے بڑے تھے۔ اس کا دل زور ہے دھڑ کا۔ "کیا سوچ رہی ہیں؟"

" بہی کہ جب میں ہایوں کے لئے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم جیا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہایوں کی بہن ہوئی نا۔"

اور محمل کھلکھلا کر بنس وی۔ سارے وہم ، شک وشبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگر کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں ہے بہت مختلف تھی۔

"اچھا یہ دیکھو۔" اس نے کتاب میں ہے ایک لفافہ نکالا۔" ایک کنج انوی میشن کے ۔ ایک لفافہ نکالا۔" ایک کنج انوی میش کے ۔ جھے انوائٹ کیا ہے سیم آئی نے۔ وہ امال کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، ان ہی کے کلب میں ہے اس سنڈ کو تم چلوگی؟"

' <sup>د</sup> مگرادهر کیا ہوگا؟''

'' یہ تو جھے نہیں پتہ۔ صرف کنج ہے۔ آئی نے کہا، اگر میں آجاؤں تو اچھا ہے۔ امال کی کچھ پرانی فرینڈز سے بھی لوں گی۔تم چلوگی؟'' ''شیور!'' وہ پورے دل ہے مسکرائی اور پھر کچھ در بیٹھ کر واپس چلی آئی۔

⊕ •

اتوار کی دو پہر وہ مقررہ وقت پہ مسجد کے برآمہ ہے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ تجاب چرے کے گرد کینے وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب بھی بھی کھی کھڑی ہاں نقاب نہیں کرتی تھی ،صرف جباب کر لیتی۔

وفعتهٔ او پر سیرهیوں پر آ مث ہوئی محمل نے سرامحایا۔

فرشتے تیزی سے زینے اُڑ رہی تھی۔ایک ہاتھ میں جا بی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں چھے کھنگال رہی تھی۔

"السلام علیم بتم پہنچ تنئیں۔ چلو!" عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآ مدے کی سیر حمیاں اُتر مجم اس کے پیچے ہولی۔

" ہایوں کھر میں ہی ہوگا۔ ال نہایں؟" وہ کیٹ کے باہر دک کر بولی تو محل مسکرا

وہ لاؤ کی میں ہی تھا صوفے یہ بیٹھے، یاؤں میزیہ رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعه كرريا تھا۔ انبيس آتے ديكھا تو فائلزركه كراٹھ كھڑ ا ہوا۔

" خوش آمدید!" فرشتے کے پیچھے آئی محمل کودیکھ کروہ مسکرا دیا تھا۔اس کا چمرہ پہلے ے قدرے کمزور لگ رہا تھا، گرہیتال میں پڑے ہمایوں ہے وہ خاصا بہتر تھا۔ " ميں جايوں كوات سالوں ميں بھى السلام عليم كہتانہيں سكھاسكى بحمل! اور جمعى تو

بجھے لگتا ہے، میں اسے پہر بھی نہ سکھا سکوں گی۔ "فرشتے نے تھی ہوئی سانس لے کرمحل كويتاما تغابه

''احِما بھی۔السلام علیم!'' وہ بنس دیا تھا۔''بیٹھو۔'' وہ اس کے سامنے والے صوبے یہ بیٹھ گئی۔ مرفر شنتے کھڑی رہی۔

'' تہیں ہایوں! ہارے یاس بیضنے کا دفت نہیں ہے۔''

'' مرتبهاری بهن تو بینه می ہے۔''

فرشتے نے مؤکرممل کو دیکھا، جو آرام سے صوفے پیدیمنی تھی۔

'' بَهِن! الْحُورِيم بِيغِيمَ نِهِيلِ آيةٍ ''

محل ایک دم گزیزا کر اُٹھ کمڑی ہوئی۔

فرشتے، ہایوں کی طرف بلٹی۔

" بم بس تمهارا حال يو حضة آئے تھے۔ تم اب تعب ہو؟"

" میں تھیک ہوں ہے مربیٹیونو سہیں۔"

" بنیں ۔ ہمیں کنے یہ جانا ہے سیم آئی کی طرف۔امال کی پیجے فرینڈز سے بھی مل لیں

"اور حمل؟"اس في سف سواليدا بروا عماتي ..

'' محمل ظاہر ہے، میری بہن ہے تو میرے ساتھ بی دہے گی تا۔''

وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملوس وہ دونوں دراز قد الرکیاں اس کے سامنے

کوری تھیں، سیاہ تجاب چہرے کے گرد لیٹے۔ دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔
یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوب صورت تھی۔ ہاں، فرشتے دو ان خیادہ لمبی ضرورتھی۔ اس کے چہرے یہ فررا شجید گی تھی، جبکہ ممل کے چہرے یہ کم عمری کی معصومیت برقر ارتھی۔ اور یہ دہ ممل تو نہتی جس سے دہ پہلی باراسی لا وُنے میں ملا تھا۔ سیاہ مقیش کی ساڑھی، چھوٹی آستیوں سے جھلکتے گداز بازو اور او نجے جُوڑے سے نکلی مقیلے مقید میں اور خواب والی کوئی اور تحمل تھی۔ اور یہ عبایا اور حجابیا دہ کوئی اور تحمل تھی۔ اور یہ عبایا اور حجابیا دہ کوئی اور تحمل تھی۔ اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔

"الیے کیا دیکھ رہے ہو؟"

" يى كەتم نے محمل كواپنے رنگ ميں رنگ ليا ہے۔"

"بیمیرارنگ نبیں ہے، بیصبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سارنگ ہوسکتا ہے؟ چاوممل! .....اوے ہمایوں! اپنا خیال رکھنا۔السلام علیم۔ وہمل کا بازو تھا ہے مڑی ہی تھی کدوہ پکارا تھا۔

"سنوفرشة!"

" بال!" وه دونول ساتھ بی پلیش\_

" تم بہت بوتی ہو۔ اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا۔ مہیں معلوم ہے؟"

"جیے معلوم ہے۔ اور تم نے ساری عمر تو اس کوسننا ہے، یہ کم ہے کہ بیل نے تہمیں اس سے ملوا دیا ہے؟ ..... گرنہیں، انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلومحل!" وہ محمل کو بازو سے تھا ہے اس طرح علمت میں داپس لے گئ اور وہ جیرتوں میں کمرا کھڑا رہ گیا۔ پھر سر جھنگ کر مسکرا دیا تھا۔

اليفرشة كوكس نے بتايا؟

# مصحف 😵 232

اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشتوں پہ بوری بینی تھیں۔
ہاتی کرسیوں پہ آئی ٹائپ چند خوا تین جلوہ افر دز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی
گفڑی کو دیکھتی۔ وہ واقعی بہت بور ہور ہی تھی۔
فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی شیم آئی ہے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی ، در نہ وہ تو
مسلسل جماہی روکتی ، بے زاری ہے اِدھر اُدھر دیکھے رہی تھی۔
مسلسل جماہی روکتی ، بے زاری ہے اِدھر اُدھر دیکھے رہی تھی۔
مسلسل جمامی کی طرف متوجہ ہوگئ ، جو ناک چڑھائے اپنا انگوٹھیوں سے حزین ہاتھ ہلا
مرکہ در ہی تھیں۔

''اور بیاس صدی کی سب سے بے وتوفائہ بات ہے، اگر کوئی کیے کہ مروعورت سے برتر ہے۔ میں تونہیں مانتی ایس کسی بات کو۔''

''بالکل!'' وہ سب غردر و تفاخر میں ڈولی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رئی تھیں۔محمل کا پرس میز پیدرکھا تھا۔اس نے اس کواشا کی گزیمیں رکھا، پھر اندر ہے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھیں۔

"بیسب جہالت کی باتیں ہیں سزرضی! جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہو گی،لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہ کرسکیں گے۔" "اور نہیں تو کیا اس قد امت برتی کی وجہ ہے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا جا تہ یہ بہنے

### مصحف 😩 233

گئى ہے۔''

اس نے سراتھایا اور ذراسا کھنکاری۔

" بھے آب لوگوں سے اتفاق ہیں ہے۔"

تمام خواتین چونک کراہے ویکھنے لگیں۔

''اور میرے پاس اس کے لئے دلیل بھی ہے۔ یہ دیکھیں۔'' اس نے گود میں رکھا قرآن اویر کیا۔''ادھر مور ہ نساء میں۔''

وونهيس، پليز!"

'' أف بهيں..... ناث اکين ۽

"oh, please don't open it"

ملی جلی نا گوار،مضطرب می آواز وں پہ وہ رک کر، نامجی کے عالم میں انہیں دیکھنے لی

".چي؟"

" خدا کے لئے اس کومت کھولیں ۔"

وه کهدر بی تخصی اور وه حق دق بیشی ره کی۔

به ایمان نه تعا؟ به قرآن کونبیل سننا چاهتی تعمیل ان الله کی بات نبیل سننا چاهتی تعمیل ، بس په ایمان نه تعا؟ به قرآن کونبیل سننا چاهتی تعمیل ، اس الله کی بات نبیل سننا چاهتی تعمیل ، جس نے ان کو مال اور مُسن دیا تھا؟ ..... وہ چاہتا تو ان کی سانسیل روک ویتا ، ان کے دل بند کر دیتا۔ مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکمی تھی ، پھر بھی وہ اس کی بات نہیل سننا چاہتی تعمیل؟

"بيتو قرآن كي آيت ہے، الله كاكلام ہے۔ آپ سنيں توسمي، بيتو... "اس نے كہنا

" پلیز، آپ ہاری ڈسکشن میں کل نہ ہوں۔"

اور وہ خاموش ہوگئ۔ اتن ہث دھرمی، شاید وہ بدنصیب عور تنس تھیں، جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پہندنہیں کرتا تھا اور ہر وہ مخص جو روز قر آن نہیں پڑھتا، وہ بدنصیب ہوتا ہے۔

### مصحف 🛞 234

الله اس سے بات كرنا بھى يىندنېيں كرنا۔

پھر دہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی ہے اُٹھی، قرآن بیک میں رکھا ادر فرشتے ہے '' میں گھر جارہی ہوں' کہہ کر بغیر پچھ ہے ، وہاں ہے چلی آئی۔اس کا دل جیسے درد ہے پھٹا جارہا تھا۔ آنسو اُلئے کو بے تاب تھے۔ بچھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کیے اس غم کو قابو کر ے، کیے۔ سب کیے مسلمان ہو کر وہ بیسب کہ کتی تھیں؟ا ہے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیے۔ سب کیے مسلمان ہو کر وہ بیسب کہ کتی تھیں؟ا ہے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بحرآیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چرہ پھیرے کھڑی ہے باہر دیکھنے گی۔ مرک کے ایک طرف در خت چیچے کو بھاگ رہے تھے۔ گاڑی ڈرائیور چلارہا تھا، جے وہ ساتھ لے کرآئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بنتے یہ بیا از تو اے ملنا ہی تھا ادر ردک ٹوک ساتھ لے کرآئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بنتے یہ بیا از تو اے ملنا ہی تھا ادر ردک ٹوک عورتوں کے رقیعے یہ ایک سامیا تھا۔ اے لگا۔

ایک دم گاڑی جھکے سے رکی۔ وہ چونک کرآ گے دیکھنے لگی۔

" کیا ہوا؟"

''لی بی! گاڑی گرم ہوگئ ہے۔ شاید ریڈی ایٹر ٹیل پانی کم ہے، میں ویکھنا بھول گیا تھا۔'' ڈرائیور پریشانی سے کہنا ہا ہر لکلا۔ وہ کہری سانس لے کررہ گئی۔

سڑک قدرے سنسان تھی۔ گو کہ وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں گر اردگرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایر یا تھا۔ بہت دور او چی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سرسیٹ سے نکائے، آتھیں موندے انظار کرنے گئی۔

''بی بی!'' تھوڑی دیر بعد اس کی کمڑی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آٹکھیں کھولیس۔ باہرڈ رائیور کمڑا تھا۔

"كيا بوا؟"اس نے شيشہ ينچ كيا۔

"انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کرآتا ہوں۔ آپ اعدر سے سارے دروازے لاک کرلیں، جمعے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔"

"بول ..... فیک ہے، جاؤے" اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کے اور

چہرے پہ تجاب کا ایک پلوگرا کر آئکھیں پھر ہے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور جھ سات برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا، اور خاصا شریف انتفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔

وہ گرمیوں کی دو پہرتھی۔تھوڑی ہی دیر میں گاڑی جس زدہ ہوگئ۔گفن ادر جس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول ویا۔ ذرای ہوا اندر آئی ،گرگاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پہینہ پہینہ ہوگئی۔ بے اختیار سیٹ پہتہ کر کے رکھا دو پڑہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے گئی۔گرمی آئی شدید تھی کہ اسے لگا، وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔

کافی دیر گزرگئی، تمر ڈرائیور کا کوئی نام ونشان ندتھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی تیسری آیت آخر سے پڑھنے گئی۔''جواللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لئے راستہ بنا ہی ویتا ہے۔''

ڈیڑھ تھنے سے اوپر ہونے کوآیا تھا، وہ گری سے عُرهال، پینے میں شرابور کتنی ہی دریا سے دعا کر رہی تھی۔ گر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہنچ کیا اور ہاہر سے آتی دھوپ وگری میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شھنٹے بند کر دیے۔

اور پھر سے وہی ہوا۔ معنن زوہ اور جس زدہ بندگاڑی جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر ..... یا سمندر کی تہد میں تیرتی کسی مجھل کا پیٹ .....!

" بیملی کا پیٹ؟" اس نے جمرت سے دہرایا۔ "بیمبرے دل میں کیے خیال آیا کہ سے مجھلی کا پیٹ ہے؟" وہ اُلجھی۔ اور پھر سے اسے وہ کلب کی عور تیں یاد آئیں اور ان کا وہ سے مختلی کا پیٹ ہے؟" وہ اُلجھی۔ اور پھر سے اسے وہ کلب کی عور تیں یاد آئیں اور ان کا وہ سے منٹری رقبید اس کے خیال کی رو بھٹنے گئی۔ پتہ نہیں، وہ کیوں اس رب کی بات نہیں منٹا چاہتی تھیں، جس کے ہاتھ میں ان کی سائیس ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سائیس ردک دے، ممروہ ایر انہیں کرتا۔

'کیوں؟'اس نے خود سے سوال کیا۔اس کی آواز بندشیشوں سے فکرا کر پلید آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی وے رہی تھی۔ دور سے جھکتی او نجی عمارتیں، ان کے اور

آسان، جہاں سے پرندے اُڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسان، زمین، یہ اُڑتے پرندے، یہ زمین کو روندتے ہوئے چلتے متکبرلوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اینے''انکار'' کے باوجودنہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟

' كونكه ان كى سانس ان كوملى مہلت كى علامت ہے ممل في في الله اس كے گناہ كتنے ، من شديد ہوں ، اگر سانس باقی ہے ، تو اميد ہے۔ شايد كه وہ لوث آئيں۔ وہ رب تو ان نافر مانوں سے مايوس نہيں ہوا ، كھرتم كيوں ہوئيں؟'كوئى اس كے اندر بولا تھا۔ وہ جيسے سنائے جيس آئی۔

کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہوگئ؟ ''ان' پہر کڑھنے لگی؟ پھر کیوں وہ کسی کا بھر کیوں وہ کسی کا بھر کیوں وہ کسی کی ہٹ میں کہ دہ مجمعی بدل نہیں سکتیں۔ کیوں اس نے مایوس ہو کربہتی جبوڑ دی۔

اس کی آنگھوں ہے آنسو اُئل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لئے ہاتھ مُعائے۔

"دنہیں کوئی الہ تیر سے سوا، پاک ہے تو ، بے شک میں بی ظالموں میں ہے ہوں۔"
عدامت کے آنسواس کے گالوں پہاڑھک رہے تھے۔اسے بہتی نہیں چھوڑنی چاہئے
تھی۔اگر پچھلوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جواسے سننا چاہے گا۔خود وہ کیا
تھی؟ قرآن کو اس روز حجمت پہ کھولتے ہی پدک اُٹھنے والی، آج کدھرتھی! صرف اس
سیاہ فام لڑکی کی ذراس کوئش، ذرا ہے جسس کو بھڑکانے والے عمل ہے وہ کسی نہ کی
طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور
دوسرے کی تحقیر کیسی؟

اس کے آنسوابھی بہدہی رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا وکھائی ویا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں یانی کی یوٹلیس تھیں۔

''اور جواللہ نے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لئے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔'' بے اختیار اس کے لیوں ہے نکلا تھا۔ اے لگا، اس کی توبہ شاید قبول ہوگئ تھی۔ مجھی مجھی اے لگتا تھا، ایمان اور تقویٰ بھی سانب سیرھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک سیجے

قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط فدم گبری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوجا تھا۔

گاڑی گھر کے سامنے رکی، اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا، جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے یہ پڑی۔

" تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ "وہ سیک رفتاری سے باہرتکی۔

بریکیڈیئر صاحب کا چوکیدارویں گیٹ پہکھڑا تھا۔اس نے فورا گیٹ کھنگالا۔
''سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا۔'' اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف پڑھائے۔''ان سے کہنا، یہ امانت ہے۔ چاہتو پڑھ لیں،کوئی دباؤ نہیں،گر میں داپس ضرور لینے آؤں گی۔ پکڑلونا۔'' متذبذب کھڑے چوکیدارکو پمفلٹس زبردی تھائے اور

واپس گھر کی جانب ہو لی۔ کوئی تو ہوگا، جواسے سننا جاہے گا۔ آج نہیں ،کل نہیں ،گربھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔

### $\Theta \bullet \Theta$

کاریڈور میں لگا سانٹ بورڈ آئی کھوزیادہ ہی چک رہا تھا یا شاید اس کیلی گرانی کے کناروں یہ گئی افتال کی چک تھی، جو سانٹ بورڈ کے وسط میں آویزال تھی۔ وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوب صورت تھی۔ اس پیہ مضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایراہیم کی وفات کے موقع پر کیم سے الفاظ رقم شخصے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے گئی۔

"عبدالرطن بن عوف نے کہا۔" یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ بھی رویتے میں؟" آپ نے نرمایا۔" اے ابن عوف! بیرحمت اور شفقت ہے۔" اور آپ بھر سے رو میں اور فرمایا۔" اے ابن عوف! بیرحمت اور شفقت ہے۔" اور آپ بھر سے رو میں اور فرمایا۔

" بے شک آتھ آنسو بہاتی ہے، اور دل ممکین ہے۔ لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے، جس پہ ہمارا رب رامنی ہو۔اے ایراہیم! بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت مم زدہ ہیں۔"

وہ محوری ای طرح گردن اونجی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار بڑھتی گئے۔ پچھ تھا ان میں جواسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جابی نہ بار بی تھی، جانے کے لئے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے ردک دیتے اور وہ واقعی مجرے رک جاتی۔

جب تفییر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے تھینج لائی۔قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے میہ پڑگئی۔

" برنفس موت كا ذا كقه تحكين والا ہے۔"

وہ صفحے پیچھے بلٹنے لگی۔ انگلی ہے ورق بلٹنے ہوئے ایک اور جگہ یونمی نگاہ بہلی۔ '' آج تم ایک موت نہ مانکو، بلکہ آج تم کئی مونیں مانکو۔''

وه سرجھنگ کراہیے سبق پہ آئی۔

آج کی پہلی آیت ہی پیٹی۔

''اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، جبتم میں ہے کسی ایک پیموت حاضر ہوجائے۔''
'اوہو، مجھے کیا ہوگیا ہے؟' وہ بے بسی ہے مسکرا کررہ گئے۔' آج تو ساری موت کی ۔' آج تو ساری موت کی ۔ آج ہوں ہوں۔ کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟....'اف، جمل! فضول مت سوچو اور سبتی یہ توجہ دو۔'

ووسر جھنگ کرنوش لینے گی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جارہی تھیں۔
اے یاد آیا، ابھی اس نے ایک حدیث بھی پچھالی ہی پڑھی تھی۔
اچا تک لکھتے لکھتے اس کا تلم پیسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہت سے سر اٹھایا۔
'کیا کوئی مرنے والا ہے؟' اس کا دل زور سے دھڑ کا تھا۔ وہ جو قر آن میں پڑھتی تھی، وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا، یا آنے والا ہوتا تھا۔ بھی ماضی، بھی حال اور بھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد، بے وجہ اس کی آنکھول سے نیس گزرتا تھا۔ پھر آن وہ کیول بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھر ہی تھی۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ ہے۔ اس کی آباد بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھر ہی طور پہتار کر رہا ہے، اسے مبر کرنے کو کہدرہا ہے، اسے مبر کرنے کو کہدرہا ہے؟ سے مبر کرنے کو کہدرہا ہونے والا ہے؟

وہ بے جینی ہے قرآن کے مفح آ کے بلنے لگی۔

# مصحف 😵 239

''اور الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''
ایک سطر پڑھ کراس نے ڈھیر سارے ورق اُلٹے۔
''صبر کرنے والے اپنا صلہ....''
پورا پڑھے بغیر اس نے آخر ہے قر آن کھولا۔
''اور ایک دوسرے کومبر کی تلقین کرتے رہو۔''
اور پھر وہ صفح تیز تیز پلتی ایک نظر ہے سب گزارتی جاری تھی۔
''اور کوئی نہیں جانتا، وہ کوئ سی زمین پے مرے گا۔''

محمل کا دم گفتے لگا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔اسے پیدآ رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں،اس میں اتنا صبرنہیں ہے۔وہ پچھ نہ برداشت کر پائے گی۔ بھی بھی نہیں۔اس نے وحشت سے اِدھراُ دھر دیکھا۔

میڈم مصباح کالیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرائ گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر جھت تھی۔ جھت کے پار آسان تھا۔ وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا۔ مگر وحشت اتی تھی کہ ذہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تب ہی آیا امال اسے دروازے میں نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک جیٹ مقی ۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر دیا اور چیٹ تان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر دوک دیا اور چیٹ تان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر دوک دیا اور چیٹ تھائی۔

محمل بنا بلك جميك ان كود كيوري تملى.

میڈم مصبات نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر چہرہ مائیک کے قریب کیا۔

"محمل ابراہیم! پلیز ادھرآ جائیں۔"

اورات لگا، وہ اگلا سائس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی، کوئی مرنے والا نہیں تھا۔ اب کسی کوئی مرنے والا نہیں تھا۔ اب کی ختی مرنا تھا۔ اس کا نام بکارا جارہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی۔ جے مرنا تھا، وہ مریکا تھا۔ کہیں کوئی، اس کا پیارا، مریکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالنا

تھا۔ صرف آنے والے حالات کے لئے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کے آیات پڑھنے ہے قبل ہی کوئی مریکا تھا۔

> وہ نیم جال قدموں ہے اُٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ '' آنکھ آنسو بہاتی ہے۔

> > ول ممكنين ہے۔

مگرہم زبان ہے وہی کہیں گے، جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم! بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت تم زدہ ہیں۔'' صدیوں پہلے کی کے کہے گئے القاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باتی ساری آ دازیں بند ہوگئے تھیں۔اس کے کان بند ہو گئے تھے۔زبان بند ہو

بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں کونج رہی تھی۔

آنکھ آنسو بہاتی ہے۔

ول مملین ہے۔

حرم محمد کیا گیا۔

ول ملين ہے۔

ول ممكين ہے۔

وہ بھٹکل میڈم مصباح کے سامنے کمڑی ہوئی۔

"تی میژم؟"

'' آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایم جنسی ہے۔ آپ کو گھر جانا .....' مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی میڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلائگی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جونوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگرممل کواس وقت جونوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش یہ ننگے یاؤں دوڑتی جارہی تھی۔

غفران پچپائی اکارڈ ساہنے کھڑی تھی۔ڈرائیور درواز ہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔اس کا دل ڈوب کرامجرا۔

"بي بي! آپ....."

'' پلیز خاموش رہو۔' وہ بمشکل ضبط کرتی اندر پیٹی۔ ''اور جلدی چلو۔''
اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا، گویا ابھی سینہ تو ڈکر باہر آگر ہےگا۔
آغا ہاؤس کا مین گیٹ یورا کھلاتھا، باہر گاڑیوں کی قطار گئی تھی۔ ڈرائیو دے پہلوگوں کا جم غفیر اکٹھا تھا۔گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پہ بی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ نظے باؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگے، گراس وقت جلن کی پروا سے تھی۔
اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفر ان پچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے۔گر وہ اندر کی طرف لیک ربی تھی۔ لوگوں کو ادھر اُدھر مب بیاتی، وہ ان آوازوں تک پہنچنا جا ہتی تھی، جو لان سے آرہی تھیں۔ عورتوں کے بین، ہٹاتی، وہ ان آوازوں تک پہنچنا جا ہتی تھی، جو لان سے آرہی تھیں۔ عورتوں کے بین، ہٹاتی، وہ ان آوازوں تک پہنچنا جا ہتی تھی، جو لان سے آرہی تھیں۔ عورتوں کے بین،

لوگ ہٹ کر اس سفید ہو نیفارم اور گلائی اسکارف دالی لڑکی کوراستہ دیے گئے تھے۔ وہ بھالتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے یہ بے اختیار زُک گئی۔

لان میں عورتوں کا ایک جوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چار پائی رکھی تھی ، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چار بائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ ان کے چہرے گڈٹھ ہور ہے تتے۔ایک فضہ چی تھیں۔ اور ہال ، ناعمہ چی بھی تھیں ، اور وہ سینے پہر و متعمد مارکر روتی رضیہ بھی تھیں ، اور وہ او نجی آ داز میں بین کرتی مہتاب تائی تھیں۔ سب تو ادھر موجود شفے۔

پير كون تقا اس جارياني په؟..... كون تقا وه؟

اس نے اِدھراُدھرنگاہ دوڑائی، وہاں سارا خائدان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ ''اماں....!''اس کے لب پیڑ پیڑائے۔

اس نے انہیں پکارنے کے لئے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر اُدھر دیکھنے گئی۔ شاید اس کی مال کسی کونے میں جیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔اس کی مال کہیں نتھی۔

" میں ۔ اُٹھ اُٹھ کرا ہے گئے ہے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا ، تو کوئی میت کے یاس سے ہٹ گیا۔ کوئی اسے ہاتھ سے

# مصحت 🕸 242

پر کر چار پائی کے قریب لے آیا، کی نے شانوں پہ زور دے کر اے بھا دیا۔ کی نے میت کے چہرے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا، اے پچے بھے میں نہیں آ رہا تھا۔ سے جہرے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا، اے پچے بھے میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آٹا بند ہوگئ تھیں۔ اردگر دکی عورتوں کے لب بل رہے تھے، مگر وہ من نے باری تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا بنس رہی ہیں، وہ تو بس کی بک، بنا نہا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تی باری تھی، جو چار پائی پہآئے تھیں موتدے لیٹا تھا۔ نھنوں بیل جھیکے اس زرو چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو چار پائی پہآئے تھیں موتدے لیٹا تھا۔ نھنوں میں روئی ڈالی گئ تھی اور چہرے کے گردسفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی امال سے بہت ملکا تھا۔ بالکل جیسے امال کا چہرہ ہو، اور شاید ..... شاید وہ امال کا چہرہ بی تھا۔

ا ہے بس ایک بل لگا تھا یقین آنے میں ، اور پھراس نے جایا کہ دہ بھی دھاڑیں مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور ہے جلائے ، مگر وہ رحمتہ اللعالمین کے کے مجے الفاظ.....

''مرہم زبان ہے وہ ہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب رامنی ہو۔'' اور اس کے لب کھلے رہ مجئے ، آواز حلق میں ہی دم تو ڈگئے۔ زبان ملنے ہے انکاری ہوگئی۔

اس کا شدت ہے دل جاہا کہ اپنا سر پیٹے ، سینے پر دومتھو مار کر بین کرے، دوپشہ پھاڑ ڈالے اور اتنا جیج جیج کرروئے کہ آسان مل جائے۔ اور پھراس نے ہاتھ اٹھائے بھی ،مگر .....

"نوحہ کرنے والی اگر توبہ کئے بغیر مرگئی تو اس کے لئے تارکول کے کیڑے اور آگ کے شعلے کی تمیض ہوگی۔"

''جو گریبان جاک کرے اور رخساروں پرطمانچے مارے اور بین کرے، وہ ہم میں ہے نہیں۔'' ہے نیں۔''

ب مرایت تو ابدتک کے لئے تھی۔

اس کے ہاتھ اُٹھنے ہے انکاری ہو گئے۔آٹھوں ہے آنسو بہہ رہے تھے،لین لب غاموش تھے۔

"ات زلاؤ،ات كبواونچاروك، ورنه باكل موجائك كا"

''اس ہے کہودل ہلکا کر لیے۔'' بہت ی عور تنس اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں۔

''میری بی اِ'' تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگالیا۔ وہ اس طرح ساکت سی بیٹے ماں کی میت کو دیکے رہ کے تھوں سے آنسوگر کر گردن پرلڑ ھک رہے سے اس کی میت کو دیکے رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسوگر کر گردن پرلڑ ھک رہے تھے۔اس کا پورا چبرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان ..... زبان نہیں ہتی تھی۔

"مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی ، پھر کیے .....؟"

''بیں صبح کہنے گئی سینے میں درد ہے۔ ہم فوراً ہپتال لے کر گئے ،گر..... اوھوری ادھوری کی آوازیں اس کے اردگرد ہے آ رہی تھیں ،گراہے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا حچھا رہا تھا۔ اے لگا، اسے چکر آ رہے میں۔ بجیب سی گھٹن تھی ،اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اُٹھی اور عور توں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئے۔

**OO** 

سے دروازے پہ ہلکی کی دستک دی۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے ممٹنوں پہر کھا سر ہولے سے اٹھایا۔ دردازہ نج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اُٹھی، بیڈ سے اتری سلیبر باؤں میں ڈالے ادر کنڈی کھولی۔ باہر فضہ چچی کھڑی تھیں۔

ر جمل بیٹا! تمہارے آغاجان تمہیں بلارے ہیں۔'

'' آتی ہوں۔''اس نے ہولے سے کہا تو فضہ چی بلٹ محکیں۔ وہ پچھ در یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر ہاہر آگئی۔

میر میوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بل بمرکور کی ، اس کا عس بھی رک کراہے و کمچے رہاتھا۔

ملکے نیلے رنگ کی شلوار تمیض پر سفید ململ کا دو پٹر سر پر لئے وہ کمزور، پڑمردی محمل ای تھا۔ ای تھی؟ ہاں، شاید وہ ای تھی۔ سفید دو پٹے کے ہالے میں اس کا چبرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد مجرے طلقے تھے۔ وہ سر جھنگ کرآ کے بڑھ تی۔

آغا جان کے کمرے میں سب چیا اور چیاں موجود تمیں۔ویم بھی ایک طرف کھڑا

تھا۔

'' آؤ محمل!''ائے آتے دیکھ کرآغا جان نے سامنے صوبے کی طرف اشارہ کیا۔ آج امال کوگزرے چوتھا دن تھا اور گھر دالوں کا روّبیہ پہلے کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ جب چاپ صوفے یہ بیٹھ گئے۔

"أس صبح جب مسرت كى ديتھ ہوئى ، اس نے دردشروع ہوتے ہى ہد وكھ چيزيں وصيت كى تقييں تنہارے لئے۔ اے لگ رہا تھا، وہ اب سريدنہيں جى بائے گ ..... ہم نے سر عام ہوں کہ ہما دہ اب سريدنہيں جى بائے گ ..... ہم نے سر نے سوچا كہ تہہيں دے دى جائيں۔ "انہوں نے ايك طرف ركھا دُبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا كر دُب كو د يكھا۔ يہ دُبہ امال كے زيورات كا تھا۔ وہ اسے ہميشہ تالا لگا كر المارى كے نيلے خانے ميں ركھتی تھيں۔

'' بیا ایک ڈبر تھا، اس کی بیہ جالی ہے، تم خود دیکھ لو۔ اور ساتھ بیر بچھ رقم تھی، اس کی جمع پہنے ہے۔ تم خود دیکھ لو۔ اور ساتھ بیر بچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی ۔ اس نے بچھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں۔ مگر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہارے ہی حوالے کر دول ۔ تم بہتر فیصلہ کرسکتی ہو۔''

انہوں نے ایک پھولا ہوالفافہ ڈے کے اوپر رکھا۔

محمل نے آہند سے لفا فدا تھایا اور کھول کر دیکھا۔اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ شاید اماں نے اس کے جہیز کے لئے رکھے تھے۔اس کا دل بحر آیا۔اس نے لفا فدایک طرف رکھا اور جانی ہے کائی ڈیے کا تالا کھولا۔

ائدر کھے زیورات ہے۔ خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں ، امال نے کب سے سنعال رکھے تھے۔

"دوسیم سمیت سب لوگ اس و میت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ علی ہو، میں نے تمہاراحق پوراادا کر دیا ہے یانہیں۔"

اس نے بھیگی آئیس اٹھائیں، سامنے صوفوں اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چرے مطمئن متھے۔ مطمئن اور بے نیاز۔

" بنجيزين تو آپ نے اداكر دى بين آغا بھائى! محرمسرت كى وصيت؟" وفعت فضد چي نے اداكر دى بين آغا بھائى! محرمسرت كى وصيت؟" وفعت فضد چي نے اضطراب سے بہلو بدلا۔

"اوہوفضہ! ابھی اس کی ماں کوگزرے دن بی کتنے ہوئے ہیں۔" تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔

"کمر بھائی! مسرت نے کہاتھا کہ جلداز جلد..."

''رہے دو فضہ! ہم اس کا فیصلہ ممل پر چھوڑ بھے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔''

''مکرایٹ لیسٹ اے بتاتو دیں۔''

"ابھی اس کاغم تو ملکا ہونے دو پھر ....."

ان کی د فی و فی سر گوشیاں اے بے چین کر تنکیں۔

"تائی امان! کیابات ہے؟ امان نے پھے اور بھی کہا تھا؟"

سب ایک دم خاموش سے ہوکر ایک دوسرے کود کھنے لگے۔

د د محمل! میں تمہیں کے دن تک بتا دل گی ، ابھی اس قصے کو چھوڑ و۔''

" پلیز تائی امال!..... مجھے بتائیں۔"

• وحمر تنهاراغم انجمي.....<sup>\*</sup>

"میں ٹھیک ہوں، مجھے بتا کیں۔"اس نے بے چینی سے بات کا ٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدر سے پیچکا کر کویا ہو کیں۔

"بات سے ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وہیم کو بلا کر ان سب کے سامنے تہرارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر دہ نئی نہ سکے تو جننی جلدی ہو، ہم محمل کو وہیم کی دلہن بنا کرسہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں۔اور تہرارے آغا جان نے اس سے وعدہ کرلیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔"
کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔"

وہ اپنی جگہ سُن می ہوگئی۔ زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسان سر سے بہنے لگا تھا۔

"امال نے بیسب کہا؟"

" ال ، بيسب لوگ جو يهال بين ، اس بات كے كواہ بين - تم كسى سے بھى يو چھ

لو"

### مصحف 🍪 246

ده ایک دم بالکل چپ بی ہوگئے۔ عجیب ی بات تھی ، اے یقین نہ آ رہا تھا۔

"لیکن محمل! ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہوتو یہ شادی کرو، چاہوتو نہ کرو۔

ہم نے تہمیں اس لئے آگاہ کر دیا کہ یہ تہماری ماں کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر شخصر ہے

کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالے گا۔''

وہ سر جھکا کے کائی ڈیلے کو دیکھ ربی تھی۔ ذہن میں جسے جھڑ چل رہے تھے۔

مگر یہ ڈبداور لفافہ جُوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔

"اگر تہمیں منظور ہے تو ہم اسکلے جھے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہوگی، دبی ہوگا۔'' مہتاب

کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہوگی، دبی ہوگا۔'' مہتاب

تائی اتنا کہ کر خاموش ہو گئیں۔

'' میں اپنی مال کی بات کا مان رکھوں گی۔ آپ جب کہیں گی، میں شادی کے لئے ار ہوں۔'' ' ' · '

مجروہ رکی نہیں، ڈبداور لغافدا تھا کرتیزی سے کمرے سے نکل گئی۔

808

وه پکن میں کری پہبٹی تھی، ہاتھ میں مبح وشام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی اور وہ منہکے میں پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔

" ہم نے میچ کی عظرت اسلام یہ

اور كلمه اخلاص بيه

اور اپنے نی محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ

اورائے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ

جو يكسومسلمان تقے اور وہ مشركوں ميں سے نہ تھے۔"

" بملى ....!" كى نے زور سے كن كا دروازہ كھولا۔ اس نے چونك كرسر انھايا۔ سامير جلت بيں اندر داخل ہوئى تھی۔

" تم ہے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے۔ جاؤ، الله و" "
"کون ہے؟"

"وى بوليس والله" وه كهدكر بليث كى ـ

" ہمایوں آیا ہے؟" وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لئے بیٹی رہی ، پھر آہت ہے اسے بند کیا، سالہ ہاتھ میں لئے بیٹی رہی ، پھر آہت ہے اسے بند کیا، سلیب پہر کھا، لباس کی شکنیں ورست کیں ادر سیاہ دو پٹے ٹھیک سے سر پہلے کر باہر آ گئی۔

ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آربی تھی، جیسے دولوگ گفتگو ہیں مشغول ہوں۔ بیہ جایوں۔ بیہ جایوں۔ بیہ جایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ اُلجھتی ہوئی ایمر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائنگ ہال کے درمیان سفید جانی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے جیجیے ذرا دیر کورکی۔

سامنے بڑے صوفے یہ ہمایوں جیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل ، سنگل صوفے پہ آرزو جیٹی تھی۔ ٹا نگ پہٹا نگ رکھے، آدھی چنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز طبیع بیس تھی ۔ ٹا نگ رکھے، آدھی چنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز طبیع بیس تھی ہوئے بالوں میں ہاتھ پچیرتی وہ بنس بنس کر ہمایوں سے پچھ کہہ رہی تھی۔

جانے کیوں اسے بیاچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔
وہ جیسے اسے دیکھ کر بچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بنیوشرٹ اور
گرے بینٹ میں ملبوں وہ بمیشہ کی طرح بہت شان دار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پند
نہیں کرتے ہتے، گر پھر بھی اسے اعمر آنے دے دیا گیا۔ شاید اس لئے کہ اب وہ ان کی
بہو بنے والی تھی۔ اور اس کو دہ ناراض نہیں کرنا جا ہے۔

"السلام علیم!" وہ آہتہ ہے کہہ کر سامنے صوفے پے بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذراس ٹا گواری اُبجری، جسے جایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔

" بجے مزاراً بیم کی ڈے تھ کا پت بہت دریہ جا۔ یس کرا تی کیا ہوا تھا، آج بی آیا مول۔ فرشتے نے جیسے علی بتایا، یس آ میا۔ آئی ایم ویری سوری ممل!" والی صوفے پہ بیلتے ہوئے وہ بہت تاسف سے کدر ہاتھا۔

#### مصحف 🏵 248

محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرز د کو دیکھا۔ '' آرز و با بی! آپ جاسکتی ہیں، اب میں آگئی ہوں۔'' '' ہاں، شیور۔'' آرز داُٹھ کھڑی ہوئی۔'' مگر جاتے ہوئے ان کوشادی کا کارڈ دے

دینا۔" استہزائی مسکرا کروہ کویا جنا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک ی انھی۔

وه يونكا تماري؟ "وه چونكا تما\_

" محمل کی شادی، وہیم کے ساتھ۔ آپ کونہیں پتہ اے ایس بی صاحب؟ ای فرائیڈے ان کا نکاح ہے۔ آپ ضرور آئے گا۔ میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، تھہر ئے! " وہ خوش دلی ہے کہتی ہاہر نکل گئی۔

کتنے ہی کمنے خاموشی کی نذر ہو سکتے۔

'' بید کیا کہدر ہی تھی؟'' وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی۔ بے پناہ جیرت۔ '' ٹھیک کہدر ہی تھی۔'' وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔

" محر کیوں محمل؟"

"آپ غالباً تعزیت کے لئے آئے تھے۔"

" پہلے میری بات کا جواب دو ہم ایسا کیسے کر عتی ہو؟"

''میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔'' اس نے تلملا کرسر اٹھایا۔'' یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی ،مرتے دفت انہوں نے بیہ ہی ومیت کی تھی۔''

"دجہیں کیے پند؟ تم تو ان کی ڈیٹھ کے دفت مسجد میں تعیں۔"

" الله ممر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود ستھ، سب مواہ ""

" تم!" وه منتمیال بھینج کررہ گیا۔اس کا بس نہیں ہیں رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔" تم انتہائی بے دقوف اوراحمق ہو۔"

"میں اپنی مال کی بات کا مان رکھنا جائتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟" وہ چو گئی۔

"نادان لڑ کی احمہیں بیاوگ بے دقوف بنارہے ہیں، استحصال کررہے ہیں۔"

"كرنے ديں۔ آپ كوكيا ہے؟" وہ بير شخ كر كھڑى ہوگئے۔" آپ ميرے كون ہيں جو جھے سے پوچھ بچھ كر دہے ہيں؟"

"میں جو بھی ہوں، گرتمہارا دشمن نہیں ہوں۔" وہ بھی ساتھ بی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بی تھی۔ بھی رہی بات اس نے بہت اکھڑ لیجے میں بھی کہی تھی، جب وہ مسجد کے باہراہے لینے آیا تھا، اس رات کی میج کو جواس کی زندگی اُجاڑگئی تھی۔

"اگرات کے دل میں میری ماں کا ذراسا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے ویں جو میری ماں کا ذراسا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے ویں جو میری ماں ہوگا۔ میری ماں جائتی تھی۔ ماں ، باپ بھی اولا د کا برانہیں جا ہے۔ ای میں کوئی بہتری ہوگا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ "وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوگئی۔

ای بل پرده بنا کرآرز ونمودار بوتی-

"آپ کا کارڈ۔ آئے گا ضرور۔" اس نے مسکرا کر کارڈ جایوں کی طرف بڑھایا۔ جایوں نے ایک قبر آلود نظر کارڈ پہ ڈالی اور دوسری محمل پر، پھر لیے ڈگ بھرتا ہا ہرنگل گیا۔ "نو پراہلم۔" آرز وشانے اچکا کر کارڈ لئے واپس مڑگئی۔

"اماں!" وہ کراہ کرصوفے پر گری گئی۔ بیاماں اسے کس منجد هار میں چھوڑ کر چکی "کئی تھیں؟ کیوں کیا انہوں نے بیہ فیصلہ؟ .....کیوں اماں؟.....وہ دونوں ہاتھوں میں سرگرائے سوچتی رہ گئی۔

## مصحف 🛞 250

سارے کمرین دیا دیا ساشادی کا شوراٹھ چکا تھا۔ کو کھا بھی صرف نکاح تھا، کمر مہتاب تائی بحر پور تیاریاں کر رہی تھیں۔ شایداس کی ایک وجہ سے بھی تھی کہ فواد جلد ہی واپس کمر آرہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہنؤ کوئی اثر نہ ہوا، البتہ تائی اماں اپنی اعدو نی خوشی چھیائے سب جھمل یہ ڈال می تھیں۔

محل چپ جاپ کن میں کام نمٹائی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کرری تھی۔ نمازی، حسے وہ خاموش ماتم کرری تھی۔ نمازی، سید م سیواری، وہ مب کرری تھی۔ ہاں، مسید وہ ابھی نہیں جاری تھی۔ مسید جا کر سکون کیا تھا اور نی الحال وہ سکون نہیں جا ہتی تھی۔ وہ صرف ادر صرف ماتم جا ہتی تھی۔ مسرمت کا میا شاید ابنا، وہ نہیں جانی تھی۔

فان کی می اود دو دو ال سعد ماف کردی می ، آسته سے رومال چواد کر

استطريد كالخال ملى بيكا بالقاردة عوف تيوف تدم الحاتى قرعه الى الدريسيد الميال

# مصحف 🍪 251

"السلام عليم!"

"وعلیم السلام بمل؟" نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ کسے بھر میں ہم بہان گئی۔ "فریشتے؟.....کیسی ہیں آپ؟"

''میں تھیک ہوں۔ ہایوں نے بچھے بتایا ہے کہتم .....' فرشتے قدرے بریثانی سے کہدری تھی کہاس نے تیزی سے بات کائی۔

"ہایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں، ایہا مت کیا ریں۔"

"ممرحمل!....تم ال طرح كيے؟"

" آپ لوگ مجھے احمق کیوں سجھتے ہیں؟ کیوں میرے لئے پریثان ہورہے ہیں؟ میری مال میرے لئے سجھے غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔"

''محمل! اب میں تنہیں کیا کبوں۔ انجما ٹھیک ہے، جو کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے، چلواب ہمایوں سے بات کرو۔''

"ارے بیں۔ ' وہ روکن رہ گئی ، محر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔

"اگرتم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آسکتے ہیں؟"

و "اونبول ..... مايول!" يجهي سے فرشتے كى تنبيبى آواز أبرى\_

"كول محل! من تم سے محمد يو چور بابول " وه طنز بد بولا تھا۔

اس نے کھٹ سے فون کر دیا۔غصہ اتنا اُئل رہا تھا کہ فرشتے ہے بھی بات کرنے کو تمانیس جایا تھا۔

نون کی گفتی پھر سے بہتے گئی، مردہ سر بعنک کرمیز کی طرف پور می جہاں مماڑ بع چھ کا رومال اس کا انتظار کر رہاتھا۔

# مصحف 🤀 252

⊕0⊛

بیوٹیش نے کام دار دو پٹہ اس کے سر پہر کھا، اور پھراے ایک ہاتھ سے پکڑے، وہ جھک کر ڈریٹک ٹیبل سے پنیں اُٹھانے لی۔ممل بت بنی اسٹول پہ بیٹی سائنے آئینے میں خود کو دیکھر بی تھی۔ بیٹی کمٹری اس کا دو پٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ میں خود کو دیکھر بی تھی۔

وہ کام دارشلوار میض مجرے سرخ رنگ کی تھی، جس پہسلور سلنی ستارے کا کام تھا۔
ساتھ میں نازک سا دائٹ گولڈ اور روئی کانیکلس تھا ادر ایک خوب صورت قیمتی سا ٹیکھ،
جس میں بڑا ساسرخ رولی جڑا تھا، اس کے مانتھ پہسجا تھا۔ جانے تائی نے کب بیسب
بنوایا تھا۔ وہ بھی جیب جانب ہر چیز پہنتی گئے۔

گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگنا تھا کہ سرت کو مرے ابھی ہیں اس کھر میں ہوئے ، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی ؟ مسرت کی زعر کی میں بھی ان کی اتنی اہمیت دن بھی نہیں ہوئے ، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی ؟ مسرت کی زعر کی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یا در رکھتا؟ اور سنا تھا، آج تو فواد بھی آ گیا تھا۔ پھر کا ہے کا ماتم؟

وہ اپنے کرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی، تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔اسے تیار کرنے کے لئے تائی نے دو ماہر بیوٹیشن از کیاں بلوائی تمیں، جو کافی دمیر سے اس یہ کی ہوئی تمیں۔

وفعت بابرلاؤ نج سے چند آوازی گونیں۔ وہ ذرای چوکی۔ کیا فواد آسمیا تھا؟ بہ آوانہ

"سنو! مدرواز وتعور اسا كول دو" بي جيني ساس في بيونيش سے كما، تو وه سم بلاتى آكے برحى اور لاؤرنج ميں كھلتے والا درواز وآدها كول ديا۔

سائے لاؤ یک کا منظر آدما نظر آر با تفااوراس کا شک ورست تھا۔

" تم ..... تم ادهر کیوں آئی ہو؟ " تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اعدر تک سنائی دیا ایکانی ....

" فکرمت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالے ٹیس آئی جمل کی شادی ہے، میرا آ فرض بنا تھا۔ وواطمینان سے کہتی ساہنے صوفے پہلیمی تھی۔ ادھ کھلے دوازے سے و

محمل کوصاف نظر آ رہی تھی۔

ساہ عبایا کے اوپر ساہ تحاب کے تنگ ہالے کو چبرے کے گرد کینے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔

محمل نے لیے بھر کومسوں کرنا جاہا کہ اے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اے اپنے محسوسات بہت جامد لگئے تھے، برف کی طرح محمندے۔

اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔فرشتے آئے یا فواد، اب اے کوئی فرق نہیں برتا

تعار

'' تمرہم تمہارااس کھر سے کوئی رشتہ تنکیم نبیں کرتے۔'' '' نہ کریں، مجھے پروانہیں۔'' وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی، جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا۔ وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کرآئی تھی۔

ر کیمواڑی! تمہاراممل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہتر ہے کہتم جلی جاؤ، اس سے میلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔''

" كيرآپ كار ذكو بلواليس - كيونكه ميس تو ايسے جانے دالى نبيس - سورى!"

ووتم كيفنين جاؤكى بتهاراتعلق....

''مسز کریم! میں موبائل په بزی موں، آپ دیکھے ربی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔اور پلیزمحمل کو بلا دیں۔''

وہ ٹا نگ پہٹا نگ رکھے بیٹی موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکرا ہے چھوگئی۔ فرشتے برتمیٹر یا بدلحاظ نہتی، بلکہ وہ اپنے از کی شعنڈ سے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آ رام سے جواب وے رہی تھی۔ البتہ محمل برتمیزی کر جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا، وہ بھی بھی فرشتے کی طرح پُراعتا داور باوقار نہیں بن سکے گی۔ میں میں سے گی میں جاسکتی ہو۔''

آغا جان کی آواز پرموبائل پرمعروف فرشتے نے چونک کرسرا تھایا۔ وہ سامنے سے بطے آرہے متھے۔ کلف کے شلوار تمین میں ملیوس، کمرید ہاتھ با تدھے وہ عنیض وغضب

کی تصویر ہے ہوئے تھے۔

''السلام علیم کریم چیا....!'' وہ موہائل رکھ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ چیرے پیداز لی اعتاد اور سکون تھا۔

"فرشة! تم يهال عدا على موء"

" آپ جھے نکال سکتے ہیں؟" وہ ذرا سامسکرائی۔" آپ کولگتا ہے کریم چیا! کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟"

''میں نے کہا، یہاں سے جاؤ۔'' وہ ایک دم غصے سے دھاڑے بتھے۔ ''میں بھی اثنا بی اونچا چیخ سکتی ہوں، گر میں ایسا نہیں کردں گی۔ میں یہاں سے کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملئے آئی ہوں۔'' وہ سینے پہ ہاتھ باعد ھے پُراعماد ک ان کے سامنے کھڑی تھی۔

لاؤن نے میں سب اکٹے ہونے گئے تھے۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی لاعلم ہی، اشاروں میں ایک دوسرے سے یو چور ہی تھیں۔ اسد چچا، غفران چچا نصنہ چی اور ناعمہ چی بھی وجی آت آیا تھا۔ لاؤن کے بچوں جے آت آیا تھا۔ لاؤن کے بچوں جے آت آیا تھا۔ لاؤن کے بچوں جے آت افا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد ، سیاہ عبایا دانی لڑکی کون تھی؟ بہت می آنکھوں میں سوال میا۔

"تہمارامحمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہ تم سے نہیں ملے گی، سناتم نے؟"
"آپ یہی بات محمل کو بلوا کر ہوچے لیس نا کریم چیا! کہ وہ جھے سے ملے گی یا نہیں؟"
"تہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اُٹھ کر آگئی ہو۔ تم فورا نکل جاؤ، ورنہ جھ سے پرا کوئی نہیں ہوگا۔"

" آغا جان! بيكون بي؟" حسن ألجما بوا آكے برما۔

''تم نیج میں مت بولو۔'' انہوں نے بلٹ کر اتن یری طرح سے جوڑکا کہ حسن خاکف ساہو گیا۔

"بڑو۔" بیوٹیشن کا ہاتھ مٹا کروہ اُٹھی اور کامدار دو پٹدسنجالتی نظے پاؤں باہر کو لیکی۔ " آپ جھے سے ملنے آئی ہیں؟" لاؤن کے مرسے پہوہ دک کر بولی تو سب نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سامسکرائی۔ ''کریم بچپا کہدر ہے تھے کہتم جھے سے نہیں ملوگ۔'' ''محمل! تم اندر جاؤ۔'' تائی مہتاب پریشانی ہے آگے بڑھیں۔ ''آغا جان! تائی اماں! فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے۔ آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟''

"تم نے؟" تائی مہتاب بھونچکی رہ گئیں۔" تم جانتی ہواسے؟"

'' ہاں۔ میں انہیں جانتی ہوں۔''

''اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی، ان کے اُس عاشق کی عزیزہ ہیں تا ہی۔'' کوئی تمسخرانہ انداز ہیں کہتا سیر حیوں ہے اُتر رہا تھا۔محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا۔ ہشاش بٹاش، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لئے، وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔

'' یہ کون ہیں؟'' فرشتے نے قدرے نا کواری ہے اسے دیکھے کرمحمل کو مخاطب کیا۔ '' بیاس ملک ہیں قانون کی ہے بسی کا منہ بولٹا ثبوت ہیں، جن کو قانون زیادہ در یہ تک حراست ہیں نہیں رکھ سکتا۔''

ایک جناتی نظرفواد به ڈال کراس نے چرہ موڑ لیا تھا۔'' آپ ایمر آ جائیں فرشتے! بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔''

''ہرگزنہیں۔'' تائی تیزی ہے آھے برمیں۔''جمل! بیلا کی فراڈ ہے، بیصرف ابراہیم کی جائمداد کے پیچھے ہے۔''

''وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آئی! اور شاید اس لئے آپ ممل کو بہو بنار ہی ہیں۔'' اس نے فرشنے کو کس سے اتنی درشتی سے بات کرتے آج پہلی بار ویکھا تھا، تمراسے جیرت نہیں ہوئی تھی۔

"بہ ہمارے گھر کا معالمہ ہے، ہتم نیج میں مت بولو۔"
دمیں نیج میں بولوں گی جمل کے لئے میں ضرور بولوں گی۔" وہ پلٹی اور حمل کو دونوں کندھوں سے تھام کراہیے سامنے کیا۔

#### مصحف 🛞 256

''محمل! جھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زیردتی کی ہے؟ میتہیں کیوں مجبور کررہے بین اس شادی ہے؟''

'' بمجھے کی نے مجبور نہیں کیا، یہ میراا پنا فیملہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔'' فرشتے ایک دم چپ می رہ گئی۔اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑھئے۔ ''من لیاتم نے؟ اب جاؤ۔'' آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہتی۔

''جمل! تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کرلیا؟'' وہ دکھ ہے اے دیکھے رہی تھی۔''جب کی کواپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت ادر خلوص کے دعوے کئے جاتے میں تو اتنے بڑے فیملوں سے بل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔''

"میں آپ کو بتائے ہی ...."

" میں اپنی بات نہی*ں کر رہی۔*"

" پر کون؟ " و چوکی " کیا جاہوں؟ "اس کا نام اس نے بہت آہتہ سے لیا تھا۔
" میں ...... " و و حزید اس کے قریب آئی ادر اس کی آٹھوں میں دیکھیتے دھیرے
سے بولی " میں اپنے مُعیف کی بات کر رہی ہوں، جس کے اتار نے دالے سے تم نے
مسمعنا و اطعنا (ہم نے سنا ادر ہم نے اطاعت کی) کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے
تا ایک "

" فرشت! " وه بنا بلک جھکے اے دیکھ رہی تھی۔" اللہ کوسب پیتہ ہے، میں کیا وُں؟"

''کیاتمہیں دن میں پانچ باراے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھراپنے فیصلوں میں تم اسے کیے بھول سکتی ہو؟''

محمل کر کراس کا چیرہ ویکھنے گئی۔اس کی پیچے میں نبیں آرہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سجھنا جاورہی ہے۔

دونوں بہت مدھم سر کوشیوں میں بات کر دہی تھیں۔ دونوں بہت مدھم سر کوشیوں میں بات کر دہی تھیں۔

"لکن کیا تم نے اس کی سیٰ؟ اس نے پھوتو کہا ہوگا تمہارے نیطے ہے۔ 'فرشتے نے ابھی تک اے کدھوں ہے تھام رکھا تھا اور وہ یک ٹک اے سے جاری تھی۔

"مجمل! تم اس کی یا تیں سنیں تو سہی، اس سے پوچھتیں تو سہی۔ تم قر آن کھولو اور سورہ ہا کہ ہ کا ترجمہ دیکھو۔ "اس کی آ واز ٹی تاسف گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹے ہے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے، اے لگا، اس سے نلطی ہوگئ ہے۔

"میں ابھی آتی ہوں، آپ جائے گانہیں۔ "
وہ کام دار دولے کا پتو اُلکیوں سے تھا ہے، نگے یاؤں بھا گی ہوئی کمرے کی طرف

وہ کام دار دو پٹے کا پیو اُٹکلیول ہے تھا ہے، ننگے پاؤل بھا گتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔

''محترّمہ! آپ جاسکتی ہیں۔' فواد نے درداز ہے کی طرف اشارہ کیا۔ ''میر میرے باپ کا تھر ہے، اس میں تھہرنے کے لئے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہئے۔'' وہ زکھائی ہے کہتی صوفے پہنچی اور پھر سے موبائل اٹھالیا۔

فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی مجری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ سے ۔تقریب کے شروع ہونے میں دوڈ ھائی مھنٹے رہے تھے۔مہمانوں کی آمہ کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔

محمل دوڑتے قدموں ہے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کی چنخی چڑھا کروہ شیلف کی طرف لیکی۔

سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مُصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مُصحف اٹھایا اور آہتہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھا ہے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔اسے سب یادرہا تھا،صرف یہ مجول ممیا تھا۔کیوں؟

وہ اےمضبوطی سے پکڑے بید پہ تبیعی اور کور کھولا۔

وہ سورہ ما نکرہ کی 106 آیت تھی۔ جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اے بلوایا حمیا تھا، اس وقت بھی آیت پڑھائی جارہی تھی۔ سے اے بلوایا حمیا تھا، اس وقت بھی آیت پڑھائی جارہی تھی۔

"ا ایمان دالو! جبتم می کسی کی موت کا دفت آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو

و....'

چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑ کا۔ اس نے زور سے پکیس جھپکیس۔کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت....موت کا دقت....وصیت....
''مسرت نے مرتے دفت وصیت کی تھی....'

" تنهارا رشنه وسيم ہے ......

بہت کی آوازیں ذہن میں گذید ہونے لیس۔ وہ سر جھنگ کر پھر سے پڑھے گی۔

دانے لوگو! جوائیان لائے ہو، جبتم میں سے کی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا نصاب سے ہے کہ تمہاری جماعت میں وو صاحب عدل آدی گواہ بنائے جائیں یا اگرتم سنرکی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے لئے جائیں، پھر اگر (ان کی بنائی ہوئی وصیت میں) کوئی شک پڑجائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو (مجد میں) روک لیا جائے اور وہ تم کھا کر کہیں کہ ہم کمی فائدے کے عوض شہادت نیچنے والے نہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو (ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں) اور میں اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو (ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں) اور میں شار سے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شار

وہ ساکت ی ان الفاظ کو دیکے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھراگئی تھیں۔ قرآن کو تھا ہے دونوں ہاتھ ہے جان ہے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر ..... یہ مگر کیے؟ وصیت .... دو افراد کی تشم کھا کر گواہی ..... دشتہ دار ..... بیرسب تو ..... بیر سب تو اس کے ساتھ ہور ہاتھا۔

وہ بلک تک نہ جھپک پارہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا۔ رعب سے اور خوف سے۔ یکر گیا تھا۔ رعب سے اور خوف سے۔ یکا یک اے لگا، اس کے ہاتھ کپلپار ہے ہیں، اسے تھنڈے پینے آرہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی ندا تھا سکتے ہوں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اے لگا، اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ وہ اب مزید یہ بوجہ نہیں اٹھا یائے گی۔ وہ اب مزید یہ بوجہ نہیں اٹھا یائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے

مزید کتب یڑھنے کے لئے آج بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### مصحف 🛞 259

اس کے لئے، خاص اس کے لئے اتارا تھا۔ ہرلفظ ایک پیغام تھا، ہرسطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتی زندگی ضائع کر دی۔اس نے یہ پیغام بھی دیکھا ہی ہیں۔ ''محمل اتم نے اتن عمر سرکار گزار دی سرکتاب غلاف میں لیسٹ کر بہت اور

''محمل! تم نے اتی عمر بے کار گزار دی۔ بیہ کتاب غلاف میں لبیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لئے تو نتھی۔ بیتو پڑھنے کے لئے تھی۔''

ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت جیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیری ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ بیہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پیتہ ہوتا تھا؟

" كيونكه بيد الله كى كتاب ہے، ناوان لڑكى! بيد الله كى بات ہے، اس كا پيغام ہے، فاص تنہار كے لئے من لوگ ندسننا جا ہوتو بيدا لگ بات ہے۔" كسى نے اس كے ول سے كہا تھا۔

وه کون تھا؟ وہ نہ جانی تھی۔

دروازہ کھلنے کی آواز پہسب نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہ آہتہ سے چلی آ رہی تھی۔کام دار دو پٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے دو الگلیوں میں لے رکھا تھا۔اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید ہڑی ہوئی تھی ، یا شاید سے کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔

'' آغا جان!'' اس نے ان کی آنگھوں میں جما نکا۔ وہ اس کے اجنبی کہتے یہ چونک سے محے۔

" مان، بولو"

''میری ماں کی دصیت کے دفت موجودلوگوں میں سے کون سے دولوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی تنم اٹھا کر گوائی دیں گے کہ انہوں نے یہ دصیت کی تقی یانہیں؟'' کے بعد اللہ کے نام کی تنم اٹھا کر گوائی دیں گے کہ انہوں نے یہ دصیت کی تقی یانہیں؟'' بل بھر کولا وُنج میں سکوت ساچھا گیا۔ قرشتے نے مسکرا ہٹ دیا کر سرینچے کرلیا۔ آغا جان جیران سے کھڑے ہوئے۔

" كيامطلب؟"

" آپ کو پت ہے، سورہ ما کدہ میں لکھا ہے۔ نماز کے بعد آپ میں سے دولوگوں کو

#### مصحف 🍪 260

اللہ کے نام کی قتم اٹھا کر گواہی وی پڑے گی۔'' ''کیا بکواس ہے؟'' وہ حسب تو قع بھڑک اٹھے۔'' تتہمیں ہماری بات کا اعتبار نہیں

وونہوں ہے۔

''تم....' وہ غصہ صبط کرتے ،مٹھیاں بھینج کر رہ گئے۔ تب ہی نگاہ فرشتے پہ بڑی تو اس نے فوراْ شانے اچکا دیئے۔

"من نے تو چھیں کیا، کریم چیا!"

" تم سے تو میں بعد میں .....

'' آپ لوگ گوائی دیں گے یا نہیں؟'' وہ ان کی بات کاٹ کر زور ہے ہولی تھی ، پھر چبرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔'' کون کون تھا اس ونت آپ میں سے ادھر؟ کون وے گا گوائی؟ کون اٹھائے گافتم؟ ہولئے ، جواب و بیجئے۔''

سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے سے کاش! وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ مجے کہتا ہے اللہ تعالی ، ماری بہت مصیبتیں جارے اینے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔

''تو آپ لوگوں نے جھے ہے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر ...... جھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔'' اس نے ماتھے پہ جھولتا نیکا نوج کر سامنے بھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آداز کے ساتھ میز کے شکھنٹے بیرگرا۔

''اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔'' آغا جان نے ایک محبری سانس لی۔''مگر پہلے تم لڑکی!''انہوں نے حقارت سے فرشتے کواشارہ کیا۔''تم جھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔'' ''میرے باپ کا محر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔''

'' ٹھیک ہے۔فواد!''انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔وہ سر ہلا کرآگے بڑھا اورصوفے یہ بیٹی فرشتے کو ایک دم باز و سے تھیٹیا۔ یہ بیٹی فرشتے کو ایک دم باز و سے تھیٹیا۔

" مجوڑ و جھے۔" وہ اس اجا تک افراد کے لئے تیار نہتی، بے اختیار جلا کرخود کو چھڑا نے گئی، کرخود کو چھڑا نے گئی، مگر دہ اسے بازو سے تھینج کر تھیٹیا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اس بل آغا جان،

محمل کی طرف بڑھے۔

"نوتم به شادی نبیس کروگی؟"

'' ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑو۔'' وہ غصے ہے فواد پہ جھیٹنا ہی جا ہتی تھی جو فر شتے کو زبروتی ہاہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینیا۔

''تو تم شادی نہیں کرو گی؟'' انہوں نے اس کے چبرے پہتھیٹر مارا۔ وہ چکرا کر گری۔

''تہہیں لگتا ہے، ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منیں کریں گے؟ تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ .....نہیں بی بی! شاوی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وفت .....اسد! نکاح خواں کوابھی بلواؤ۔ میں بھی دیکھتا ہوں، یہ کسے شادی نہیں کرتی۔''

"میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟" وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپٹروں اور مُکوں سے مارر ہے تھے۔

''فواد! اسے چھوڑو۔' کی دم حسن نے پوری قوت سے فواد کو چیجیے دھکیلا تھا۔ فواد اس جھے دھکیلا تھا۔ فواد اس جھلے کے تیار نہ تھا، ایک دم بو کھلا کروہ چیجیے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، اور فرشتے باز دچھڑاتی محمل کی طرف بھا گ، جسے آغا جان ابھی تک مار رہے ہے۔ فواد نے غصے ہے۔ حسن کو دیکھا، گراس ہے پہلے کہ دہ اسے پچھے تحت کہتا، فضہ نے حسن کو بازو سے مسینج کرایک طرف کردہا۔

"میری بہن کو چھوڑی، ہٹیں۔" وہ چیخی ہوئی آغا جان کا ہاتھ رو کئے لگی۔ مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار سمانچہ اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری۔ منہ میز کے کونے سے لگا۔ ہونٹ کا کنارہ بھٹ گیا۔ لیجے بھر کو اس کی آنکھوں

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، اگلے ہی منٹ وہ خود کوسنجال کرتیزی ہے اُٹھی۔
محمل اپنے باز و چبر ہے پہر کھے، روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی
بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے بکڑ کر کھینچا۔ محمل گھڑی بن چند قدم پیچھے تھنچتی گئی۔ اس کا دو پٹہ سر سے اُتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں بُوڑے سے نکل کر چبرے یہ بھر گئیں۔

اس سے پہلے کہ آغاجان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر باتے، فرشتے ان کے بیج آ کھڑی ہوئی۔

''ہاتھ مت لگائے میری بہن کو۔''اپنے پیچھے گھڑی بنی ممل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی۔'' آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟''

''سامنے سے ہٹ جاؤ ، در نہتم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔' وہ غصے سے ایک فقدم آگے بڑھے ہی بتھے کہ فواد نے ان کا باز د تھام لیا۔

'' آرام سے آغا جان! آپ کائی ٹی شوٹ کر جائے گا۔' ان کو سہارا دے کر وہ زمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سرر کھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔فواد جا بہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیئے دہیں کھڑا رہا۔اس کی طرف نہیں بڑھا۔

''میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اُٹھو محمل! اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ چلو!''اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔

" آپ کوکیا لگتا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے کئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گئے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ "محمل کو باز و سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے کہ محمل کی باز و سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانی تانی کوھم گئے۔اس نے قدرے اُلھے کر سراٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا خصہ آہتہ ہے اُلجھن میں ڈھلا تھا۔

"کیا مطلب؟"

"مطلب یہ کیمل تو دہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ بھی ہے۔ تو اس کے لئے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ قوراً بھین کرلیں گے نا؟"

اس کے چیرے پیشاطرانہ سکراہٹ تھی۔

« نہیں ..... "محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ او براٹھایا۔

''تہمارے نہیں کہنے سے بیہ بدنا می ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن! تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں گزن! تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تہمیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے۔ اور پھر بیتہمیں کتنا عرصہ سنجالے گی؟ اس کے بعدتم کہاں جاؤگی؟''

محمل پھٹی پھٹی نگاہوں ہے فواد کا چہرہ دیکھے رہی تھی ،خود فرشتے بھی سُن رہ گئی۔ ''اگرتم نے اس گھر ہے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہوجاؤ گی۔ پورا خاندان تھو کے گا تم پر کہ مال کے مرتے ہی کھلی چھوٹ .....''

، '' '' '' '' '' '' '' '' '' ' '' ' وہ خوف زدہ ی '' کھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول یائی۔

''لینی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو۔ دیری گذکزن!'' وہ اس عیاری سے مسکرایا۔''اسد چھا بقیبتا نکاح خوال کو لاتے ہی ہول گے۔ دسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔''

"مرگز نہیں۔" فرشتے نے غصے میں تؤپ کر اسے دیکھا۔" میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دول گی۔ تم لوگ بیسب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لئے کر دہے ہو۔ میں جائی ہول، تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ کے اور اسے طلاق دااکر گھر سے نکال دو گے۔"

''ہاں بالکل،ہم یمی کریں گے۔' وہ بہت سکون سے بولا۔ کو کہ بیہ بات فرشتے نے خود کہی تھی ، مگراستے فواد سے اعتراف کی توقع نہتی۔ وہ اپنی جگہ سششدر رہ گئی۔
''توتم داتعی .....''

"بال، ہم ای لئے تو محل کی شادی ویم سے کروانا جا ہتے ہیں۔"

"فواد!" أغاجان نے تنبیلی نظروں سے اے ٹو کنا جاہا۔

"جھے بات کرنے دیں آغاجان!..... ہاں تو محمل! ہم ای لئے تمہاری شادی وسیم اے کر نے ہم ای سئے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں۔ تہمیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جانہیں سکتیں۔ اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگ۔"

" دنہیں نہیں۔ "وہ بے اختیار وحشت سے چلائی۔ " میں نہیں کروں گی بہ شادی۔ "

" محمل! تمہار بے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ "وہ بغور
اس کی آنکھوں میں و کھے کر کہنا آہتہ آہتہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہاتھا۔
" کاش! میں تمہیں بدوعا دے سکتی، آغا فواد! گر میں حاملین قرآن میں سے ہوں،
ایسانہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈرنہیں لگنا؟" فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔

، میں روں مایہ میں المدسے در میں ملاہ سر. ''میں نے پچھ غلط تھوڑی کہا ہے؟''

" تم غلط کر رہے ہو، ایک یتیم لڑ کی کے ساتھ۔"

"ديرتو جم كافي سالول سے كر رہے ہيں۔ يفين سيجے، ہم برجمى كوئى طوفان أن تانبيل

<u>-</u>Ľ

'' 'تہمیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی، جب دہ تہمارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔اللہ سے ڈرو۔ تہمیں اس بیتم پرظلم کر کے کیا ملے گا؟''

"نو آپ اس ظلم کوایے حق میں کیوں نہیں بدل لیتیں؟" "در سال میں میں کیوں نہیں بدل لیتیں؟"

''کيا مطلب؟''وه چونگي۔

وه جواب دیئے بنا اس پے نظر ڈالآممل کی طرف متوجہ ہوا، جوز بین پر بیٹھی سراٹھائے اسے نگر نگر دیکھے رہی تھی۔

"ایک صورت میں، میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور جاہوتو تم اپنی بہن کے ماتھ جلی جاؤ۔ ہم فاعدان والوں کو کھی نہیں تنائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں جائے ہم خاعدان والوں کو کھی نہیں تنائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں جاہری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاعدان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا جاہوگ؟"

منمل کے چبرے پر بے بینی اُٹر آئی۔ دہ بنا بلک جھیکے قواد کا چبرہ دیکھنے لگی۔

''سدرہ! میری بیڈسائیڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے، وہ لے کر آؤ اور ساتھ بین بھی۔'' اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار ہے لگی خاموش کھڑی سدرہ کو اشارہ کیا، جو اس کی بات من کرسر ہلاتے ہوئے تیزی ہے سٹرھیوں کی طرف کیکی۔

''تم کیا کہنا جا ہتے ہو؟''خطرے کا الارم دور کہیں بختا فرشتے کوسٹائی دے رہاتھا۔ ''یہی کہمل کی شادی رک سکتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ جاسکتی ہے اگر ....' اس نے سٹر حیوں سے اُر تی سدرہ کو دیکھا، جو بھاگتی ہوئی آئی ادراسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔

''اگرتم دونوں پیرنز سائن کر دو۔''

"بيكيا ہے؟" فرشتے كالبجه مختاط تھا۔

" بجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی۔ ای لئے ہم نے پہلے ہے انظام کررکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل ہے ل کر اے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پند تھا محتر مہ! یہ بھی کہ ممل کب کب آپ کے کزن سے لمتی رہی ہے۔ مگراس وقت کے لئے ہم نے آنکھ بندر کھی۔"

" آپ کی کیاشرط ہے، وہ بات کریں۔ "وہ سرد کیج میں بولی۔

"بیفرشت ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلانِ دستبرداری ہے۔ اس کھر، فیکٹری اور آغا
ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہیں دستبرداری کا اعلان کرتی
ہیں اور ہر چیز ہارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ بھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملیت سے
حصہ ما تکھنے نہیں آئیں گی۔ اور آپ جائتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شاوی محمل سے
نہیں کریں گے۔ آف کورس! یہ آخری بات اس کاغذ ہیں نہیں لکھی میں۔ "

فرشتے کے چہرے پر پہلے اُلجھن اُمجری، پھر جیرت اور پھر واضح بے بیٹنی۔ ''تم .....تم ہمیں، ہمارے حق ہے، ہمارے گھر سے بے وقل کرنا جاہتے ہو؟'' ''بالکل سیحے''

" تم ایما کیے کر سکتے ہوآ غافواد؟ تم ....." اس کی بے بیٹنی اور تخیر عصہ میں بدل گیا۔

"تم ہمیں مارے کمرے بول کیے کرسکتے ہو؟ یہ مارا کمرے، مارے باپ

# بصحف 😵 266

کا گھر ہے، اس پہ ہمارائ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے بیبیوں کی۔ محمل کی پڑھائی ہے۔ اور پھراس کی شاوی کے لئے۔ اس ہمیں ان سب کے لئے بیبیوں کی ضرورت ہے۔'' پھراس کی شاوی کے لئے۔۔۔۔ ہمیں ان سب کے لئے بیبیوں کی ضرورت ہے۔'' ''یہ ہمارا در دِسرنہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دوتو محمل کی جان دسیم سے چھوٹ جائے گ۔''

« ممر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟"

''کیونکہ ان سب پر میرے شوہر ادر بیٹوں کا حق ہے۔'' تائی مہتاب چک کر کہتی آگے بڑھیں۔''ابرائیم کی وفات کے دفت سے برنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ برنس بھی آشپلش نہ ہوسکتا تھا۔''

''اگر استے ہی مخنتی تھے آپ کے شوہر ادر بیٹے تو میرے اہا کی ڈینھ کے دنت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟..... ادرتم '' وہ فواد کی طرف بلٹی۔''اور دارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ہم کیسے اپناحق نہ لیس؟''

"فرشتے بی بی ایر ٹی تو آپ کو چھوڑتا ہی پڑے گی۔ ابھی پچھ دریے میں مہمانوں
کی آ مرشروع ہوجائے گی۔شادی والا گھر ہے، ذراسی بات کا جنگڑ بن جائے گا اور
بدنا می کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اوّل تو اس کو وہیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی،
لیکن اگر آپ یونمی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہدویں کے کے محمل کس کے
ساتھ بھاگ گئے۔ کس کا خاندان مچھوٹے گا، کس کا میکا بدنا می کے باعث مچھوٹے گا،
آپ خود فیصلہ کرسکتی ہیں۔"

وہ کہتے کہتے ذرا دیر کورکا۔ وہ تاسف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ '' آغا فواد! تمہیں اللہ سے ڈرنبیں لگتا؟''

وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ''ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں؟ اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خبر، دوسرا آپشن ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دسخط کریں اور اپنے جھے سے دستبردار ہو جائیں، ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنی ساتھ لے جائے گا، آپ جس سے جاہیں، جب جاہیں، اس کا نکاح کرا دیں۔ ہم جر پور شرکت کریں گے، بلکہ پودا خاندان شرکت کریں گا۔ یہ گھر مجمل کا میکا رہے گا، وہ جب

جا ہے ادھرآ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں ہے کسی کا کوئی حصہ ہیں ہو گا۔ لیجے!"اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کئے۔" کر دیجئے سائن۔" "مگر فواد .....!" آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی مہناب نے ان کا باز د تھام

"اے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہدر ہاہے۔"

''ہونہہ....' فرشتے نے سرجھ کا۔'' آپ نے سوچ بھی کیے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میانگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کونو .....''

اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اے اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔اس نے چونک کر دیکھا محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہورہی تھی۔

اس کا کام دار دو پٹہ سرے ڈھلک گیا تھا، بھری بھوری کٹیں گالوں کو چھور ہی تھیں۔ آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بہ دفت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔اس کے انداز میں پچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا ادر اس سے پہلے کہ فرشتے اس کور دک پاتی ،اس نے جمیٹ کرفواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔

'' کوهر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے۔'' وہ ہزیانی کیفیت میں چلائی تھی۔فواد ذرا سا مسکرایا اوراینی انگلی کاغذیہ ایک جگہ رکھی۔

''نہیں .....مل!'' فرشتے کو جھٹکا لگا تھا۔'' ہمارے پاس کی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میکنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔''

''تمر مجھے ہے، فرشتے! میں اب تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہئے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال دولت۔ مجھے بچھ نہیں چاہئے۔ لے لیں،سب لے لیں۔'' وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جاری تھی۔ آنسواس کی آٹھوں سے برابر گر رہے تھے۔

فرشتے ساکت می اے دیکھے گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اُمیمال دیا۔

" کے لوسب کھے۔ تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنبیں لگتا۔ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانکوں گی۔ چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔" وہ کہتے کہتے عُرهال سی

#### مصحت 🍪 268

صوفے بہ گرگی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔
فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتخانہ مسکرا ہٹ کے ساتھ اردگرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف بلٹا۔

''محمل نے دستخط کر دیتے ہیں۔ اب آپ بھی کر دیں۔''

اس نے کاغذتلم اس کی طرف بڑھایا، گر فرشتے نے اے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھے رہی تھی۔

'' دستخط کر و بی بی! اور اے لے جاؤ۔'' مہناب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلا یا تو وہ چونگی، پھر تا گواری ہے ان کا ہاتھ ہٹا یا اور فواد کے بڑھے ہاتھ کو دیکھا۔

" نبیں۔ تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو۔ یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے۔ مگر فرشتے ایسی نبیں ہے۔ میں تبہاری بلیک میلنگ میں نبیں آؤل گی۔ میں ہرگز اسائن نبیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن ؟ ..... مجھے ضرورت ہے اپنے جھے کی ۔ اور میں کیوں کروں سائن ؟ ..... مجھے ضرورت ہے اپنے جھے کی ۔ بجھے ٹی ایج ڈی بھی کرنا ہے۔ مجھے باہر جانا ہے، میں .....

اس کی بات ادھوری رہ گئ۔فواد نے کاغذقلم میز پر پھینکا اورصوفے پر بیٹی محمل کو گردان سے دبوج کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پتول نکال کراس کی گردن پر رکھا۔

''اب بھی نہیں کروگی تم سائن؟'' وہ غزایا۔ فرشتے سنائے میں آگئی۔

فواد نے بازو کے علتے میں اس کی گردن دبوج رکھی تھی۔ وہ شاک کے باعث پہلے کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یخت گرفت کے باعث اس کی آٹھیں اُئل کر باہر آئے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانی۔

''اپنی بہن ہے کہو کہ شرافت ہے سائن کر دے۔ درنہ میں گولی چلا دوں گا۔ادر تم جانتی ہو کہ میں قانون کی ہے بسی کا منہ بولٹا ثبوت ہوں۔ بہی کہا تھا تا تم نے میر ہے بارے میں؟'' اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگرشی میں کہا۔ مم سب کے کانوں تک اس کی سرگرشی پہنچے گئی۔

سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا جاہا، مگر فضہ نے اس کا باز و پکڑ کر این طرف تھینجا۔

ر ' کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی جلا دی تو سیمر جائے گی۔ کیا تم بہی جاہتے ہو؟''انہوں نے بیٹے کو گھر کا تو وہ ہے بسی ہے کھڑا رہ گیا۔

"بولوفر شتے بی بی! تم سائن کروگی یا نہیں؟"

اس نے پہتول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چبھوئی۔ وہ سسک کررہ گئی۔

''بولوفر شے!'' وہ زور سے چیجا۔

''نہیں ۔'' وہ جیسے ہوش میں آئی۔''میں سائن نہیں کروں گی۔''اس کالہجہ اٹل تھا۔ ''میں تمین تک گنوں گا فرشتے! اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن بھی واپس نہیں آئے گی۔''

'' فرشتے پلیز!' محمل بلک پڑی۔'' پلیز میری خاطر فرشتے! آج آپ اپناحق جھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں،اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لئے اپناحق جھوڑ دوں گی۔آئی پرامس۔''

" "نبیں۔ میں سائن نبی*ں کرو*ں گی۔"

" فعیک ہے۔ میں تمن تک گنول گا۔

فرشتے نے دیکھا، اس کی انظی ٹرائیگر برمضبوط ہوئی اور وہ واقعی کولی چلانے والا

\_6

"ايک....."

لمح بحرکواں کا دل کا نیا۔ اگر دہ کولی چلا دے تو محمل مرجائے گی۔ پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لیے، کورٹ کچبری میں گواہیاں دیتی پھرے، پچھ بھی کر لیے، اس کی بہن واپس نہیں آسکے گی۔

".....**"**"

بھلے نواد کو بھانی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔''

د د تنين .....!<sup>ه</sup> ،

''رکو.....! میں سائن کر دول گی۔' وہ شکست خوردہ کیجے میں بولی۔''لیکن آپ کو محمل کی شادی ای وقت وہال کرنا ہوگی، جہال میں کہول گی۔اور اس میں نہصرف آپ سبب بلکہ آپ کا بورا خاندان شریک ہوگا۔محمل ای گھر ہے رخصت ہوگی۔''
منظور ہے۔'' فواد حجمت بولا تھا۔

محمل پھٹی پھٹی نگاہوں ہے اسے دیکھ رہی تھی۔فرشتے کیا کہنا جاہ رہی ہے، وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا، جو اس طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضہ نے بخق سے اس کا بازوتھام رکھا تھا۔ ب بس ادر کمزور مرد۔ وہ جواتے دعوے کرتا تھا،سب بے کار گئے تھے۔

'' ٹھیک ہے، پھر نکاح خوال کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلائی ہوں۔' اس نے جمک کرمیز پہرکھاموبائل اٹھایا۔

" بهایول..... جایول دادُ د؟" فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔

''جی، وہی .....' فرشتے گئی ہے مسکرا کرسیدی ہوئی۔''بولیے، اب آپ کو بید معاہدہ نبول ہے؟''

" بهایون داوُر؟....وه اسےالین فی؟"

''وه پوليس والا؟''

و د نهیں۔ ہر گزنہیں۔''

بہت ی جران، عصیلی آوازیں اُ بھری تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔
''وہ فخض اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، جس نے میرے بیٹے کو جیل بجوایا تھا۔
مہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو۔ گر میں محمل کی شادی بھی اس سے نہیں کروں گا۔''
''میں آپ سے بات نہیں کر رہی، کریم بچیا! میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، ان ہی کو ہو لئے دیجئے نا۔''

" مر…..

" "نبيل آغا جان! كوئى مسكل نبيل ہے۔ آپ بلائے اس كو۔ ہميں قبول ہے۔" وہ

#### مصحف 😵 271

سنجل چکاتھا، چہرے کی سکراہٹ واپس آگئتھی۔ ''مگر فواد! بیکل کومُکر گئ تو؟'' آغا جان نے پریشانی ہےاس کا شانہ پکڑ کراپی جانب ک

''یہ نہیں مُکریں گی۔ بیاتو ماشاء اللہ ہے مُسل ..... مان ہیں۔ بیہ وعدے ہے نہیں بھریں گی۔ بیہ وعدے ہے نہیں بھریں گی۔' مسلمان کو توڑکر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکرا ہث فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچ تنفر ہے اے دیکھتی رہی۔

"د ٹھیک ہے۔ آپ بلائے اپ کزن کو۔ فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواں کا بند وبست کر چکا ہوگا۔" غفران جیا مصروف سے لہج میں کہتے درواز ب کی طرف بردھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضہ سے بھی اپنا اطمینان وخوشی چھپانی مشکل ہور ہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس ل گیا تھا، پھر بھی وہ حسن کا بازو مضوطی سے تھا ہے کھڑی تھیں۔ مگر اب شاید وہ رسی ترا کر بھا گئے کے قابل ندر ہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہوگیا تھا۔

'' آؤ، اندر چلو۔'' فرشتے نے تنظیمے تنظیم انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اے اپنے ساتھ لئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے شخے۔ پورے کھر میں عجیب می خاموثی دوڑ گئ تھی۔

 $\Theta \bullet \Theta$ 

وہ سب کسی خواب کی کیفیت میں ہوا تھا شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا، جس کی تجبیر کی اے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب تو ڑنے پڑے تھے۔ مگر اے اس وقت وہ کی تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اے خاندان مجر میں بدنام کر دیتے۔ اس کے مرحوم مال باپ کا نام اُچھالا جاتا یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی، جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا۔ جمل کی دُھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت جا ہے تھی اور فواد نے اس کو کرت سے بیاہ دے۔ اس کے دبایا تھا کہ اس کا دل ترثیب اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اے شاک کو کھتی رگ کو ایک دبایا تھا کہ اس کا دل ترثیب اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اے صفحے لگا تھا۔

#### مصحف 🍪 272

پھر جو بھی ہوا، جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چرہ کلینر سے صاف کر کے ہوئیشن کے ساتھ اس کا دو پٹہ سیٹ کر رہی تھی، پھر وہ تائی مہتاب کے زیورا تارکر اس کی ماں کے زیور پہتا رہی تھی، پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی، پھر وہ اس کے سینڈل کے اسٹر یپ بند کر رہی تھی، پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہدری تھی۔ اور پھر وہ بہت بچھ کر رہی تھی، مگر اسے آ داز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آ وازیں بند ہوگئی تھیں، سارے منظر دُ ھندلا گئے تھے۔ بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بن بیٹھی تھی۔

وہ خواب حسین تھا، تکر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات کویا مرے گئے تھے۔ خواہش کے جگنو کھو تھے۔

یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوش کی ''خواہش' سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں''خواہشات' سے ہوتی ہیں، بھی کسی کو پانے کی تمنا، بھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو.....شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔

اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلویں بیٹے دیکھا، گراس کا اپنا سر جھکا تھا، سو ذیادہ دکھے نہ پائی اور ای جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی، کرتی گئی، کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اے اٹھارہی تھی تو اس نے لیے بھر کو اے دیکھا، جو سامنے لب بھنچ کھڑا تھا۔ براؤن شلوار گرتے میں ملوس، سنجیدہ اور وجیہ۔ اس نے نگاہیں مامنے لب بھنچ کھڑا تھا۔ براؤن شلوار گرتے میں ملوس، سنجیدہ اور وجیہ۔ اس نے نگاہیں جھکا لیس۔ اے اس کی سنجیدگی ہے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ ان جاتی ہے وقعت ہوئی؟

اس نے بے عزتی اور تو بین محسوس کرنا جابی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔

اردگردلوگ بہت کچھ کہدر ہے تھے، گراس کی ساعتیں بند ہو گئ تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔اسے لگا،اب زندگی کشن ہوگی۔ بہت کشن!

О

# مصحف 😩 273

وہ اس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہر کھے، گم صم می بیٹھی تھی۔ فرشتے پہر ہوئی، اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئتھی۔ ادر ہمایوں کوتو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا ادر پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔
اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آر ہے تھے۔ وہ بار بار ''اعوذ باللہ'' پڑھتی گر وسوسے اور وہم ستانے گئے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرتا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہر مسلط کی گئتھی۔ شاید وہ خوا تھا۔ شاید وہ بات سے شادی نہیں کرتا تھا۔ بلکہ شاید وہ بات سے ند کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ اس۔ شاید۔

بہت سے شاید تنے، جن کے آگے سوالیہ نشان کے تنے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے شخصہ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پر انجرتے ادر اس کا دل ڈو بنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تنی، جب دروازہ کھلا۔

بے اختیار سب کھے بھلا کروہ سر اٹھائے ویکھنے گئی۔ وہ اندر داخل ہور ہا تھا۔ اس کا دل دھڑ کنا بھول گیا۔ جانے وہ اب کیا کرے؟ وہ

دردازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھراہے یوں بیٹے دیکھ کر ذرا سامسکرایا۔

''السلام علیم! کیسی ہو؟'' آ گے بڑھ کر بیڈ کی سائیڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے ''چھ کے بنا اے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ بلیٹ رہا تھا۔

" تم تعک کی ہوگی، اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہو۔ پریٹان مت ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں پھے تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ..... الفاظ پہتو اس نے غور بی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جو دراز میں الفاظ پہتو اس نے غور بی نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جو دراز میں اوھراُدھر حرکت کرتے کید دم رُکے تھے اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے

و یکھا۔

(کیااس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا ہے جمعے مار دےگا؟) وہ عجیب می ہاتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میکزین نکال کر سیدھا ہوا۔

'' آئی ایم سوری محمل! ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا۔ اور میں جانتا ہوں، تم اس کے لئے تیار نہیں تھیں۔''

وہ کہہر ہاتھا اور وہ سانس رو کے اس کے ہاتھ میں پکڑا میکزین دیکھ رہی تھی۔
''میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور جھے ریڈ کے لئے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ تم پریثان نہ ہونا۔''

وہ خالی خالی نگاہوں ہے اسے ویکھے گئے۔ عجیب شادی، عجیب می دہن اور عجیب سا دولہا۔اے اس کی ہاتیں بہت عجیب کی تھیں۔

'' تم سن رہی ہو؟'' وہ اس کے سامنے بیڈیپہ جیٹھا بغور اس کی آٹھوں میں و کیے رہا تھا۔ وہ ذراسی چوکی۔

" مول .... تى ، تى - " بے ساخت نكابيں جمكاليں -

پھر پہتنیں، وہ کیا کیا کہتا رہا جمل نظریں نیچے کے سنتی رہی۔الفاظ اس کے کانوں سے ظرا کر گویا واپس بلیٹ رہے تھے۔ پہلے جم میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب ظاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا، اے تب ہوش آیا، جب پورج سے گاڑی نظنے کی آ واز آئی۔ کب اٹھ کر چلا گیا، اے تب ہوش آیا، جب پورج سے گاڑی نظنے کی آ واز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو ویکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں جمی ہمایوں

نے اے بند کیا تھا، تب وہ سیاہ ساڑمی میں ملبول تھی۔

آج اس نے سرخ شلوار تمین مین رکھی تھی۔ عردی جوڑا، عردی زیورات۔ وہ دہن تھی۔ اس نے سرخ شلوار تمین میں رکھی تھی۔ عردی جوڑا، عردی زیورات۔ وہ دہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں بھی ہایوں کمی اس کے جان ہوا دی کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چیپا ہوا راز تھا، جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہتی۔

"ادرسن؟"اندرے کی نے سرگوشی کی۔
حسن کے لئے اس کے دل میں بھی کوئی جذبہ بیں اُمجرا تھا۔ اور اچھا ہی ہوا۔ شام
کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کسے وہ بالکل چپ ہوگیا تھا۔
وہ جو ہرموقع پیمل کے حق کے لئے بول تھا، اُرتا تھا، استے اہم موقع پہ یوں کیوں چیچے
ہوگیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر کی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی ہوئی قربانی دی تھی اس کے لئے۔
وہ بھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، وہ جانی تھی۔ اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، کاش
فرشتے بھی بھی اسے موقع وے اور دہ اس کے لئے اپنا حق چھوڑ سکے۔

اس نے تفک کر سربیڈ کراؤن سے نکا دیا اور آئیسیں موند لیں۔اس کا دل اُداس تھا،
روح ہوجمل تھی۔اب اسے راحت چاہئے تھی،سکون چاہئے تھا۔اپ خاندان دالوں کی
قید سے نکلنے کے احساس کومحسوں کرنے کی جس چاہئے تھی۔اسے غم سے نجات جاہئے
تھی۔اس نے ہولے سے لیوں کو حرکت دی ادر آئیسیں موندے دھیمی آواز میں دعا
مانگنے گئی۔

"یا اللہ! پس آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میر کی پیٹائی آپ کے قابو پس ہے، میر ہے تی بس آپ کا تھم جاری ہوں، ہے، آپ کا فیصلہ میر ہے بارے بی انسان پی بنی ہے۔ پس آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہراس نام کے واسطے ہے جو آپ نے اپنے لئے پسند کیا یا اپنی کتاب بیس اتارا، یا اپنی تفاوق بیس ہے کی کو سمایا یا اپنے علم غیب بیس آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قر آن عظیم کو میر ہے دل کی بہار اور میر کی آ تھوں کا نور بنا دیں اور میر می قر اور میر کا ذریعہ بنا دیں۔ "

وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اُڑتا گیا۔ اس کی سیمسیں بوجمل ہو تنین اور وہ نیند میں ڈوپ گئی۔

**600** 

وہ دو دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان دو دنوں میں انہوں نے بہت ی باتیں اس کیس میں انہوں نے بہت ی باتیں کیس، سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ابیا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش

#### مصحف 😵 276

معاہدے کے تحت اس سے احر ازیرت رہی تھیں۔

فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا۔ ابا کے بارے میں، اپنی مال کے بارے میں، اپنی مال کے بارے میں، مایوں کی امی کے بارے میں۔ وہ ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زعدگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ وونوں جائے گئٹوں لان میں بیٹی با تیں کرتی رہتیں۔ جائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگران کی با تیں ختم نہ ہوتیں۔

" پیتہ ہے محمل! ادھر لان میں ....." وہ دونوں برآمہ کی سیر جیوں ہے بیٹی تھیں، چائے ہے گئی سیر جیوں ہے بیٹی تھیں، چائے کے سی سے سامنے اشارہ چائے کے مگ ہاتھ میں ہتھے، جب فرشتے نے باز ولمبا کر کے انگی سے سامنے اشارہ کیا۔" وہاں ایک جمولا تھا، بالکل کونے میں۔"

محمل گردن موڑ کر وہاں و یکھنے گئی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔

''ہم بچپن میں اس جمولے پہ بہت کھیلتے تھے ادر اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرہ تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی پُوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت کو تھا۔ وہ ہمیشہ ہے ہی اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بہاوں کہ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔''

محمل محمل محمل ابث لئے سر جھکائے من ربی تقی-

"جب میں ہارہ سال کی ہوئی تو اہانے جھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا جاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ؟ میں وقتی طور پہ ابا کے ساتھ جانے کے لئے راضی ہوگئ، گراس دن جایوں جھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔' جائے کا گ۔اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔

''پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے گئی۔ وہ خود بھی سمجھ دار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالٹا تھا۔ پھر میری امال کی ڈیتھ ہوئی تو۔۔۔۔''

دفعتهٔ گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف و یکھنے لگیں۔ اسکلے بی کسے گیٹ کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف و یکھنے لگیں۔ اسکلے بی کسے کی شاہد کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اعمر داخل ہوئی۔
'' چلو، تمہارا میاں آ گیا۔ تم اپنا گھر سنجالو۔ جس اپنا سامان پیک کرلوں۔'' وہ ہنس

کر کہتے ہوئے اٹھ کراندر جلی گی۔

منمل منذبذب ی بیشی رہ گئی۔ وہ گاڑی ہے نکل کراس کی طرف آ رہا تھا۔ یو نیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لئے تھکا تھکا سا۔اسے دیکھ کرمسکرا دیا۔

"توتم میرے انظار میں بیٹی ہو، ہوں؟" وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑ بردا کر کھڑی ہوگئ۔ گلا فی شلوار تمیض پہ بعورے بالوں کی اونجی پونی ٹیل بنائے وہ اُداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔

"وو شي...."

'' کہہ دو کہتم میراانظار نبیں کررہی تھیں۔''

" د تهیں۔ وہ ..... جائے لاؤں؟"

''اونہوں، یہی کافی ہے۔''اس نے محمل کے ہاتھ سے گمہ لیا۔ ایک محمونٹ بھرا اور گک لئے در دازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا۔'' فرشتے ہے؟''

"يي، وه اعررين"

''او کے۔ میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا،تم ٹیبل لگا دو۔'' وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر جلا گیا۔

وہ چند کیے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب بیتھا کہ وہ اندر آجائے؟ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی۔اب بھی چلی جائے تو کیا مضا کقہ ہے؟

اس نے تکنی سے سر جھٹا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔

لاؤنج کے بسرے پہ سیرھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیک کا ہینڈل تھا ہے، سیاہ تجاب چہرے کے گرد لیٹیتے ہوئے انگل سے ٹھوڑی کے پیچے اژس رہی تھی۔

"" بہیں بس، اب میں جلتی ہوں۔ کل مجھے کلاس لینی ہے۔"

"كم ازكم كهدون توحمهي ادهر رمنا جائے-"

وہ دونوں باتیں کررہے تھے۔ان کی آداز بے صدید حم تھی محمل کو اپنا آپ ادھر بے

كارلگا تو ده سر جھكائے كئن ميں جلى آئى۔

بلقيس جا چي تھي۔ پکن صاف سھرا پرا تھا۔ اس نے چواہا جلایا اور کھانا گرم کرنے

لگی۔شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی۔ایک نوکر انی۔

" محمل!" فرشتے نے کھلے دروازے سے جمانکا۔ ممل نے ہاتھ روک کر اسے و يكھا۔ وہ جانے كے لئے تيار كھڑى تھى۔

"آپ مت جائیں فرشتے! پلیز۔" وہ بے اختیار روہائی ی ہوکر اس کے قریب

"اوہو،میراکزن بہت اچھاانسان ہے۔تم کیوں پریشان ہورہی ہویاگل!" اس نے ہولے ہے اس کا گال تقبیقیایا محمل چند کھے اسے دیکھتی رہی، مجریکا یک اس کی بھوری آئکھیں یانی ہے بھر تنیں۔ وہ جمک کرچو لیے کو تیز کرنے گی۔

" بحمل! کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو؟" وہ ذرا فکرمندی اس کے پیچیے آئی محمل کی اس کی طرف پینے تھی ، فرشتے اس کا چبرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔

" کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے، جیسے میری ہوئی؟" بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی باس تھی۔فرشتے مجمدنہ بولی تو وہ بلٹی۔

فرشتے بے لین سے اسے دیکھ رہی تھی۔اسے لگاء اس نے چھ فلط کہدویا ہے۔

"كيا؟" وه گزيزا گئي۔

" محمل! تم ..... "جرت كى جكه تفكى نے لے لى۔

"تم بہت..... بہت ناشکری ہوممل!..... بہت زیادہ۔" وہ جیسے عصر صبط کرتے ہوئے تیزی ہے مڑگئے۔

"فرشتے! رکیں۔" محمل بو کھلا کر اس کے پیچیے لیکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی متحی-اس نے اے بازو سے تھاماتو وہ رک گئی، چند کھے کھڑی رہی، پھر کمری سانس لے کراس کی طرف محوی ۔۔

" المنهمين جايون ل كيامحل! تم اب يمي ماخوش جو؟" وه بهت د كمي ي بوكر بولي تقي \_

ممل نے بے چینی ہے لب کیلا۔ فرشتے اے غلط مجھ رہی تھی۔ "نہیں، میں صرف اس خوشی کومحسوس کرتا۔۔۔۔''

"جسٹ اسٹاپ إث!" وہ بہت خفاتھی۔ محمل جیپ ی ہوگی۔ چند کمنے دونوں کے درمیان خاموثی حائل رہی، مجرفر شتے نے آگے بردھ کر اس کے دونوں شانوں ہا ہے اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے یالکل سامنے کیا۔

''تم واقعی ناخوش ہو؟''

" نبیں ۔ مراس سب سے میراول کٹ کررہ گیا ہے۔"

"الوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے جمل! سب قربان ہوجاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور تم .....تم اب بھی شکر نہیں کرتیں؟" اس کی سنبری آنکھوں میں سرخ سی نمی انجو کی میں سرخ سی نمی انجو کی تھے۔ اس کے ہاتھ ابھی تک مجمل کے کندھوں پر ہتھے۔

« دنہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں ، مگر ..... مگر بس سب سیجھ بہت عجیب لگ رہا ہے ،

جيے.....

" دبس کروممل!" اس نے تاسف سے سر جھنگ کراینے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے ماسمی ہوئی ہوئی۔ مماسی ہوئی ہاہر نکل گئے۔اسے یونمی شک ساگز را کہ دور در بی تھی۔

وہ دل مسوس کررہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا۔ کیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمد للد کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رقبے سے ہوتا ہے۔

" كوهركم بو؟"

آواز پہوہ چونگی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھے رہاتھا۔ وہ جھیک سی منگی۔

'' فرشتے چلی کی؟'' وہ کاؤنٹر سے ہٹ کرفرنج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بول نکالی۔

"کی۔"

"فرشتے۔ بہت اچی ہے وہ۔ ہے تا؟" اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے

# مصحف 🛞 280

لگائی۔

''بیٹے کر بیکن پلیز!'' وہ خود کو کہنے ہے ردک نہ کی۔ وہ بوتل منہ ہے ہٹا کر ہنس دیا

> ''فرشتے نے تہمیں بھی اچھی اڑکی بنا دیا ہے۔'' ''تو کیا پہلے میں بری تھی؟'' وہ برا مان گئے۔

"ارے نبیں، تم تو ہمیشہ ہے اچھی تھیں۔"مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے الکائی۔ مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے ویکھا، وہ بیٹھا نبیس تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نبیس ہوتا۔ مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی مشمن ہوتا ہے۔

"ا چھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کررہ گیا؟"

''اُف!''وه بری طرح چونگی۔وه تو شاور لینے گیا تھا۔ کب آ کرسب من گیا،اے تو پند ہی نہ جلا تھا۔

''وہ، درامل..'' اس کا ول زور ہے دھڑکا۔''کمر سے کسی نے کال نہیں کی تو ں...''

''وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی۔فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی۔ فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔وہ اس بات پہا بھی تک عصد ہیں، آئی تھنک۔'' وہ یکدم ٹھنگ گئی۔

"فرشتے نے ....."اس نے نقرہ ادھورا جھوڑ دیا۔

"اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا.....تم جانتی ہو۔" وہ پھر بوتل سے محمونث مجرر ہاتھا۔

وہ دم بخودی اے دیکھے گئے۔ کیا وہ کچھ نہیں جادی اے نہیں معلوم کہ کیے ان دونوں نے فواد کے دیئے کاغذید وستخط کئے شخے؟ فرشتے نے اسے پچھ نیس بتایا؟ ممر کیوں؟

" تم فکر مت کرو۔ ہم نے بیادی ان سے زبردی کروائی ہے۔ ان کو پہنے عرصہ ناراض رہنے دو۔ ڈونٹ وری۔"

تو وہ واقعی بچھ نہیں جانتا۔ وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لیمے بھر کوسو چا اور پھر فیصلہ کر لیا۔اگر فرشتے نے بچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑ و، جانے دو۔ ''صرف ان کے ساتھ زیروئی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟''

"توتم اس لئے پریٹان تھیں؟" اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ "جمہیں لگتا ہے، کوئی ہایوں داؤ د کومجبور کرسکتا ہے؟"

''مجبوراً قائل تو کرسکتا ہے۔'' ''نہیں کرسکتا۔قطعانہیں۔''

" پھرآپ نے .....آپ نے کیوں شادی کی مجھ ہے؟"

"اگرتم جاہتی ہو کہ میں بید کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسانہیں کہوں گا۔ کیونکہ واقعی جھے تم سے کوئی طوفانی قتم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم جھے اچھی گئی ہواور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے۔ اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں۔"

اس کا انداز اتنازم تھا کہ وہ آہتہ ہے مسکرا دی۔ دل پہلدا ہو جمعہ ملکا ہو گیا۔ ''لین آپ خوش ہیں؟''

'' آف کورس محمل! ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بہت پر کیٹیکل انسان ہوں۔ کبی بات نہیں کرتا اور جمعے بے کار کی مبالغہ آرائی نہیں پیند۔ میں کوئی دعویٰ کروں گا، نہ دعدہ۔ میتم دفت کے ساتھ دیکھ لوگی کہتم اس کمر میں خوش رہو گی۔''

وہ جیے کھل کرمسکرا دی۔اظمینان اور سکون اس کے رگ ویے میں دوڑ عمیا تھا۔ ""تم اس یہ چھینیں کہوگی؟"

"مي كيا كبول؟"

"میں بتاؤل؟"

''جی بتائے۔'' وہ بہت دھیان ہے متوجہ ہوئی۔ ''مالن جل رہا ہے۔'' "اوہ!" وہ بو کھلا کر پلٹی۔ دیکی ہیں ہے دھواں اُٹھنے لگا تھا۔ مدھم ی جلنے کی پُو بھی سارے میں بھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چواہا بند کیا۔
"ویکم ٹویر یکٹیکل لائف۔" وہ مسکرا کر کہتا ہا ہر نکل گیا۔ وہ مہری سانس لے کر دیکی کی طرف متوجہ ہوئی۔

سالن جل گیا تھا، گراس کے اعمد ہرسُو بہار جِھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دہائے دیکی اٹھا کرسٹک کی طرف بڑھ گئی۔

#### **40**

''جمل!…..جمل!''وہ بیجے لاؤنج میں کمڑا سراٹھائے مسلسل اسے آوازیں وے رہا تھا۔''جلدی کرو۔ دیر ہورہی ہے۔''

" آربی ہوں۔ بس ایک منٹ۔ "اس نے ڈرینک ٹیمل سے لپ گلوس اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپ اسٹک پہ لگایا، لپ اسٹک چک اٹھی تھی۔ "دبھمل!" وہ پھر چلایا تھا۔

" اس آئی۔" اس نے ایک جُلت بحری نگاہ سکھار میز کے آئیے بی جھلکتے اپ وجود پہ ڈائی۔ ٹی پنک بناری ساڑھی بی المبوس، لیے سید سے بال کر پہ گرائے، کاٹول بی چہلتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز، کرون سے چہا نازک ہیروں کا سیٹ، جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا اور کلائی بی وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کئن، ساتھ مناسب سامیک اپ۔ وہ مطمئن ہوگئ۔ بیڈ پہ لیٹے تیمورکواٹھایا اور بابرنگل آئی۔ مناسب سامیک اپ۔ وہ مطمئن ہوگئ۔ بیڈ پہ لیٹے تیمورکواٹھایا اور بابرنگل آئی۔ " مناسب سامیک اپ۔ وہ مطمئن ہوگئ۔ بیڈ پہ لیٹے تیمورکواٹھایا ور بابرنگل آئی۔ وہ جو تیمورکواٹھائے ہے جو کہ جو دہ زیر لب مسکرایا۔

" برگزنیں۔ آخرکوایے میکے جارہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟" وہ سیر صیال اُر آ آئی۔ دہ مسکرا کر اے و مجے رہا تھا۔ بلیک ڈنرسوٹ میں ملیوں، بالوں کو جیل سے پیچھے کے، وہ بہت شائدارلگ رہا تھا۔

> ''اجھےلگ رہے ہیں۔'' دونتم بھی ہ''

# مصحف 🏵 283

''بس اتی می تعریف؟'' اس کا چیره اُتر گیا۔ ''

"شادى كے ايك سال بعد اب من اور كيا كبول؟" وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے

"ایک سال گزر گیا ہمایوں! پیتہ ہی نہیں چلا۔ ہے نا؟" وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہیں کھوی گئی تھی۔

''ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔'' وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا۔''یوں لگتا ہے، جیسے کل ہی کی بات ہے۔''

" ہوں۔ " محمل نے سیٹ کی پشت سے سر نکا دیا اور آ تھیں موندلیں۔

ایک سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے ایک برس پہلے وہ بیاہ کر اس گھر سے ادھر آئی تھی ، آج ایک برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اے اس گھر لے جانے کا تخذ دیا تھا۔

پوراسال ندانہوں نے اس کی خبر گیری کی، نہ ہی تمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اے فصہ تھا، پھر آہت آہت وہ غم میں ڈھل گیا اور اب.....اب اے اپ فرائض یاد آئے۔ صلد رحی کے احکامات یاد آئے تو اس نے تہیہ کرلیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کی بار آیا، مگر جایوں جانے پہر داختی نہ ہوتا تھا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دیتا گیا اور پھر جایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آھی۔ نہ جانے کیوں۔

ہفتہ پہلے ہمایوں کوکس جگہ آغا کریم ملے۔اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش ولی سے ملے اور اے گھر آنے کی دعوت بھی وی۔منافقت، دنیا داری اور پھر اب وہ کس چیز کا بخض چروں پہ سجائے رکھتے؟ فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئ، پھر ہمایوں داؤر جیسے بندے کو داماد کہنے جس کیا مضا نقہ تھا؟ بلکہ فخر بی تھا۔

ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی۔ فرشتے اسکاٹ لینڈ جلی مئی تھی۔اے بی ایج ڈی کرنا تھی۔خوب ساراعلم حاصل کرنا تھا۔ پھراس کاتھیسز اور ..... بہت کیجے۔وہ چلی مئی تو مسجد

من اس کی جگہ کی اور نے لے لی۔

ادر ری محمل ، تو وہ آج بھی تیور کو لے کر فجر کی نماذ کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی ۔ اس کے علم الکتاب کا ابھی آ دھا سال رہتا تھا۔

گاڑی رکی تو وہ چو تک کر حال میں آئی۔وہ آغا ہاؤس کے بورج میں موجود تھی۔ وہ تیور کو اٹھائے باہر نکی اور کم صمی اردگرد نگاہ دوڑ ائی۔

لان کے کونے میں مصنوعی آبٹار بن چکی تھی، کمر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کے ٹاکٹر بھی نے اور قیمتی تھے۔

لاور نے کے دروازے پہ مہتاب تائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کود کھا اور پھر جیے گہری سائس لے کران کی طرف بڑھے۔ شال اس نے ایک کتد ھے پہ ڈال لی تھی۔ بھورے سفید بال دونوں کا نول کے پیچھے اڑھے تھے۔ اور جے کی مرسم لائٹ بیس بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چکے تھے۔ پورج کی مرسم لائٹ بیس بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چکے تھے۔ دیمل! بہتم ہو؟ .... کیسی ہو؟ مہتاب تائی پُر تیاک استقبال کے ساتھ آگے لیکی

ویحمل!میری بیگی ...... "آنا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آتھوں کے کوشے بھیلنے لکے۔ شاید انہیں احساس ہوگیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتناعلم کیا۔

دونوں بچیاں اور دوسری اوکیاں بھی وہیں آگئیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دی اعد آئی تھی۔

ایک تو ہایوں کی شان دار پر سنائی، اوپر سے محمل کا بدلا، سجا سنورا، دولت اور آسائٹوں کی فراداتی خلاجر کرتا سرایا۔ فضہ نے تو ازلی ہیٹھے ایماز میں تعریف کی، البت علمہ کے باتھے کے بلوں میں اضافہ بی ہوتا چلا گیا۔ ووائی جلن چھپانہ پار بی تھیں۔

لاد نے کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا۔ قیمتی قانویں، پردے، میش قیمت و یکوریش پیسر، کو کہ جہلے بھی وہاں ہر چے قیمی ہوتی تھی، محراب تو جسے بھیے کی رہل بیل ہوگی تھی۔ ایک ایک کونہ چک دہا ہوا تھا۔ شایداب آئیں کھلا اختیار جول کہا تھا۔

"سدرہ بائی کدھر ہیں؟ ..... اور آرزو؟" صوفے یہ جیمتے ہوئے اس نے متلاثی نگاہ إدهر أدهر دوڑ ائی۔

"سدرہ کی تو دئمبر ہیں شادی ہوگئ، وہ کینیڈ ایلی گئے۔" تاتی مہتاب نے بخرے تایا۔
چہرے بہاے نہ بلانے کی کوئی عمامت نہ تھی۔ اس کا دل اعمد بی اعمد ڈوب کر اُ بجرا۔ وہ فلط تھی، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں حرید مغرور کر ڈالا تھا

''مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے۔لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ جس ہوتا ہے۔ای سال شادی کریں گے۔''

"ا چھا.... ما شاء اللہ!" وہ ول ہے خوش ہوئی۔ گر أ مجھن بہر حال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتناظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا؟
" ندا کی بھی متلنی ہوگئے۔" فضہ چچی کیوں چیچے رہیں۔" وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹر نے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔"
کی رائل فیملی کے ڈاکٹر زمیں ہے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔"
"اور آرز و؟" یونی اس کے لیوں ہے بھسل پڑا۔ نگاہ سب سے الگ بیٹی ماعمہ چی

" رشتوں کی لائن گلی ہے میری بٹی کے لئے، ہر دوسرے دن کسی شنرادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ " وہ ہاتھ نچا کر بہت چک کر بولی تھیں۔

''مگروہ مانے بھی تو۔'' فضہ چی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز مینینا ناعمہ چی تک نہیں ''کی تھی۔ مخاطب محمل ہی تھی، جو س کر ذراسی چوکی تو فضہ چی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔

" آرز و بالی کدهر بین؟ نظر نبیس آر بیں۔ "اس نے دوسری وقعہ یو چھا تو ناعمہ چی انتھیں اور بیر پینی ہوئی وہاں سے نکل کئیں۔

"أبيل كيا ہوا؟" اس نے جرت سے تائى مہتاب كو ديكھا، جنيوں نے استيزائي ممتاب كو ديكھا، جنيوں نے استيزائي ممتاراب كے ساتھ سر جھنكا۔

"بین کا دل آگیا کسی پر،اب مان کے بیس زے ری۔"

# مصحف 🍪 286

''اچھا!''اے جیرت ہوئی۔ اس بل سٹرھیوں ہے اُرّتے ہوئے کوئی رکا۔ آبٹ محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلوسر پہڈال لیا۔ بیہ ممل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلوسر پہڈال لیا۔

حسن مبہوت سا ادھر کھڑا تھا۔ کف کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے 2۔

''السلام علیم حسن بھائی!'' وہ خوش دلی ہے مسکرائی تو وہ چونکا۔ پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اُترا۔

''وعلیم السلام! کیسی ہو محمل؟ کب آئیں؟'' وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔'' یہ تہمارا.....بیٹا ہے یا بیٹی؟''

"بيڻا ہے، تيمور"

اس نے جمک کر تیمور کو بیار کیا، پھر سیدها ہوا۔

"اكلى آئى ہو؟"

''ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے۔ تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ جاؤ، مل لو۔'' تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ سمیا۔

'' حسن بمائی کی کہیں مثلی وغیرہ نہیں کی چی ؟'' وہ سادہ سے لہجے میں فضہ سے مخاطب ہوئی۔اے لگا، وہ اس کا جوگ لیئے ابھی تک جیٹھا ہوگا۔

"ارے نہیں۔ حسن کی تو شادی بھی ہوئی۔ میری بھانجی طلعت یاد ہے تہمیں؟ اسی سے۔ آج کل دو میکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ!....سامیہ!" انہوں نے بیٹی کو پکارا۔" جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔"

محمل کو دا تعنا جھٹا لگا تھا، گر پھر سنجل گئ۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا۔ کمز ور مرد جو بھی اس کے لئے مضبوط سہارا نہ بن سکٹا تھا۔ لیکن بھلا اسے اس کا سہارا جا ہے بھی کیوں تھا؟ مجھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ بھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی ، سوافسوس بھی نہ تھا۔

پھر انہوں نے اے حسن اور سدرہ کی شادیوں کے الم دکھا۔ کے وہ تو سجادث اور

رحوم دهام دیکیر کون دق روگئی۔ وُلہوں کے عردی لباس اور زیورات تو ایک طرف بخض ایونٹ ڈیز اکننگ پہ بیسہ بانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب کچھ خود دیا تھا، اب بھلاوہ کیوں اس کا پُرتیاک استقبال نہ کرتے؟

وز بہت پُرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے اعداز سے لگ رہا تھا، ان کی مہری
دوی رہی ہے۔ کون کہ سکتا تھا، بھی آغا جان اس مخص کا نام نہیں من سکتے تھے۔
بس اس کے ایک و شخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی۔ اسے میکے کا مان جو ال میا تھا، چاہے منافقت کا ملم اور ھے، جھوٹا ہی سہی ، محر مان تو تھا تا۔
بس چندلیحوں کے لئے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی ادر تب اس نے لان
میں کری پہنچی آرزو کو دیکھا تو رک گئے۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سوتیزی سے اٹھ کر
اس کے یاس جلی آئی۔

" بہت خوب مسز ہایوں! خوب عیش کر رہی ہو۔ "

اس كے قریب سینے پہ باز و لیسٹے کھڑى، وہ سرسے باؤل تک اس كا جائز ہ لیتے بہت طنز ہے بولی تھی۔اس نے بمشکل خود کو بچھ تخت کہنے ہے روكا۔ "اللّٰد كاكرم ہے آرز و باتی! ورنہ میں اس قابل کہال تھی؟" "قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو۔ بہتو اپنی اپنی جالا کی کی بات ہوتی ہے۔"

موسل-"

"اوہ ڈونٹ پریٹنڈٹو بی انوسینٹ۔" (زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو) وہ تیزی سے جوڑک کر ہولی۔" تم جائی تھیں کہ جاہوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے جوڑک کر ہولی۔" تم جائی تھیں کہ جاہوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی تمہیں گلتا ہے، میں تمہیں یونمی چھوڑ دول گی؟"

"بہ ہمایوں آپ کے کب ہے ہو گئے آرزو بابگ؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تمیں۔ دہ بھی بھے ہے ہی ہوجمعا تھا۔"

'' اپنی چیوٹی سی عقل پہ زیارہ زور نہ دو محمل ڈیئر!'' اس نے انگلی ہے اس کی تھوڑی اٹھائی۔'' اور یاد رکھنا، آرز و ایک دفعہ کسی کو جاہ لیے تو اسے حاصل کر کے ہی چیوڑتی

#### مصحف 🛞 288

"-*द*-

' کیول؟ ......آرزوخدا ہے کیا؟'اس کے اندر غصہ اُبلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی ٹھوڑی تلے اس کی انگلی مٹائی۔

'' بیرتو تمہیں دفت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں۔'' وہ تمسخرانداز میں کہتی مڑی اور لیے لیے ڈگ بحرتی اعربی گئی۔

'عجیب لڑکی ہے ہیں کسی کے شوہر پہل جماری ہے۔ ادنہہ!' وہ غم وغصے سے کھولتے ہوئے واپس اندر آگئی۔

#### **80**

" بیتمہاری کزن آرزو .....اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟" واپسی پہ ڈرائیوکر تے ہوئے ہمایوں نے پوچھاتھا۔وہ بری طرح چوکی۔

" كيول، كي كوكهااس في "اس كادل ايك دم درماكيا۔

"الاستجيب ي باتين كرري تقي"

" آپ کو کب کی؟ لا دُرنج میں تو آئی بی نہیں۔"

"پہتنہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آکر بیٹے گی اور جھے سے پے درمیان آکر بیٹے گی اور جھے سے پے در سے ال در پے سوالات شروع کر دیئے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کوتو فرق ہی نہیں بڑا۔"

" چر؟" وه دم بخو دى س رى تتى \_

'' پھر حسن کو برا لگا ادر اس نے اسے جھڑ کا کہ اعمر جاؤ۔ بٹ ٹی واز لا نیک کہ میں تہاری نوکر ہوں جو اعمر جاؤں۔ بجیب سی بچویش بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ ممیا۔ داپس آیا تو دونہیں تھی۔ کوئی مسلہ ہے اس کے ساتھ؟''

'' پنتهبیں۔'' دولب کیل کررہ گئی۔

"ایک ہات کہوں محمل!"

" بول، کہتے۔''

"تم يدمت محمنا كريس لا في مول مرحق عن موتاب من في ويكما، وه لوگ

کس طرح تمہاری جائداد بہ میش کررہے ہیں۔ تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا جائے۔'' ''رہنے دیں۔ مجھے کچھنیں جائے۔'' وہ کھڑک سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کرڈرائیوکرنے لگا۔

وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لئے وہ اپناحق بہت پہلے ہی جھوڑ چکی ہے۔اگر فرشتے نے جھیایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔

وہ اندر ہے ایک دم ہی بہت افسر دہ ہو گئی تھی۔ سو بیک میں رکھا جھوٹا قرآن نکالا ، جس کے سفید کوریے ''م'' ککھاتھا۔

میں نے بیادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پیرا پنا لکھا'' م'' پڑھ کرسوچتی اور پھر یاد نہ آنے پیشانے اچکا کرآگے پڑھنے گتی۔

اس نے منبح کی تلاوت پے لگائے گئے بک مارک سے کھولا۔ سب سے اوپر لکھا تھا۔
''اور اس نے عطا کیاتم کو ہراس چیز سے جوتم نے اس سے ما تکی تھی۔ اور اگرتم شار
کرواللہ کی نعمت کو، اسے تم شارنہیں کر کتے۔'' بے اختیار اس کے لیون پے مسکرا ہٹ بھر
گئی۔

''کیوں مسکرا رہی ہو؟'' وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جیران ہوا تھا۔ ''نہیں ...... پچھابیں۔'' اس کے دل کی تسلی ہو گئے تھی ،سوقر آن بند کر کے رکھنے گئی۔ اے واقعی ہروہ چیز مل گئے تھی، جو بھی اس نے مانگی تھی۔

"Ltát!"

"اصل میں میرے لئے بڑی ہیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے ، و ہی پڑھ کر ان پہ بہت بیار آیا تھا۔"

وه سر جھنگ کر ہنس دیا۔

" بنے کیوں؟"

" كم آن محل! إن آل إن يور ما تند!"

"كيا؟" وه جيران بهوني ادر ألجمي بمي \_

"محمل! وه آیت تمبارے لئے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے۔ او کی؟ اتنا

# مصحف 😩 290

casually ٹریٹ مت کیا کرواہے۔ بیقرآن پاک ہے۔ اس میں نماز، روزے کے احکام ہیں۔ اِس میں نماز، روزے کے احکام ہیں۔ اِس ناٹ اباؤٹ یو۔'' اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔

وہ کتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھر ہی تھی۔

''تم ویکھوممل! ایک ہی تصویر کو ہر شخص اینے زادیے ہے دیکھتا ہے۔ مثلاً نقاد اس کی خامی ڈھونڈ ہے گا، شاعر اس کے حُسن میں کھوئے گا، سائنس دان کسی ادر طرح ہے اے دیکھے گا۔ اِٹس آل اِن یور مائنڈ۔''

'' و منہیں ہمایوں! قرآن میں وہی پچھ ہوتا ہے جو میں سوچی ہوں۔''

"ال لئے کہ تم وہی پڑھنا جا ہتی ہو۔ تہمیں ہر چیز اپنے سے ریلینڈلگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا جا ہتی ہو۔ محمل! یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے۔ اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو اعثر راسٹینڈ۔"

دفعتہ اس کے موبائل کی تھنٹی بجی۔ اس نے ڈلیش بورڈ پہر کھا موبائل اٹھایا، چیکتی اسکرین پہنمبر دیکھا اور پھریٹن وہا کر کان سے لگالیا۔

"جى رانا صاحب..... " وه محوِّ تفتَّكُوتها ـ

محمل نے گم صم کی نگاہ گود میں سوئے تیموریہ ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا، جس کو وہ ابھی بیک میں رکھنے ہی گلی تھی۔ اسے نگا، ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح تھینج کی تھی۔ وہ لیے جمر میں کھوکھلی ہوگئے۔ اس کا دل کھوکھلا ہوگیا، خیال کھوکھلا ہوگیا، امید کھوکھلی ہوگئی۔

تو کیا اتنا عرصه ده بیرسب نصور کرتی آئی تھی؟ ...... وه و ہی پڑھتی تھی جو وه پڑھنا چاہتی تھی؟ اسے و ہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی؟ وہ ہر چیز کامن چاہا مطلب نکالتی تھی؟

اُس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا، مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی وے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تعییں۔ وہ مم صم ی، ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ دو صنعے سامنے روثن ہو

# مصحف 🛞 291

گئے۔

سلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا۔

''اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور بے شک اس (قرآن) میں ذکر ہے تمہارا....' اس ہے آگے بڑھا ہی نہ گیا۔ وہ جیسے پیر ہے جی اُٹھی تھی۔
ساری اُداسی، وہرانی ہوا ہو گئی۔ دل پیر ہے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا
رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آگیا تھا۔ دلیل مل گئ تھی۔
مسکرا ہٹ لبوں پہ بھیرے اس نے احتیاط ہے قرآن پاک سنجال کر واپس بیک
مسکرا ہٹ لبوں پہ بھیرے اس نے احتیاط ہے قرآن پاک سنجال کر واپس بیک
میں رکھا اور زپ بندگی، پھر سرسیٹ کی پشت سے ٹکا کرآئیسیں موند لیس۔ اسے ہمایوں
سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی۔ اسے بچھ نہیں سمجھا نا تھا۔ وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر

صبح نئ کی اُڑ ی تھی۔ پڑیاں چپجہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اُڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے بری تھی ، سوسڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے بسرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔

وہ گیٹ بارکر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیل دوڑا تا آرہا تھا۔
وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پہآ گے برڑ سے لگی۔اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔
د'جمل باجی! السلام علیکم۔'' نومی اے د کھے کر چبک اٹھا۔ تیزی ہے سائیل بھگا تا
اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں جس سے تھا، جنہیں شام کوجمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔

''والیکم السلام! مبح ہی مبح کدهر جارہے ہونوی؟''وہ رک گئی تھی۔ ''ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تا ، تو مبح فارغ ہوتا ہوں۔'' اس نے اپنی اُلٹی ٹی کیپ سیدھی کی۔اب وہ سائیکل روک کراس کے ساتھ کھڑا تھا۔

" حنان ادر راحم وغیره کی بھی؟"

"يى بايى!سبكا آفد، موكيا ہے-"

"تو چریوں بیں کریں کہ آئدہ فجر کے بعد کلای رکھ لیں؟"

''باتی! میں تو آجاؤں گا، گررائم وغیرہ....''اس نے متذبذب ہے اپنے ہمائے انامرا ا

" دونیں آئیں گے؟"

" آپ ان سے خود ہی پوچھے لیجے گا۔"

نومی بائیک دوڑاتا دورنکل گیا۔

وں با یک ارادہ سامنے مدرسہ جانے کا تھا، گر پھر نکڑ یہ چیلی والانظر آگیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسہ جانے کا تھا، گر پھر نکڑ یہ چیلی والانظر آگیا۔ بارش کے بعد کا شھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ کی اور برام دھلیاتی نکڑیہ کھڑی ریزھی کی طرف بڑھ گئی۔

ر کے سنسان پڑی تھی۔ تھلی والا بھی خامونی ہے سر جھکائے رہت گرم کر رہا تھا۔
وہ پرام دھکیلتی آہت آہت قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا، اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ حالانکہ وہ وہ روز بابندی ہے صبح وشام کی دعائیں پڑھی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئیں۔ وہ ہولے ہولے تبیج پڑھنے گئی۔ تب ہی فاصلہ سٹ گیا اور وہ ریڑھی کے باس آن پنجی تو دھیان بٹ گیا۔

"اکی چھلی بنا دو۔اور ساتھ میں پانچ روپے کے دانے بھی۔اور مسالہ بھی ذرا زیادہ بور "اک چھلی بنا دو۔اور ساتھ میں پانچ روپے کے دانے بھی۔اور مسالہ بھی ذرا زیادہ بور "اس کی تنبیج ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھو ننے لگا۔ وہ محویت سے بر "اس کی تنبیج ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھو ننے لگا۔ وہ محویت سے

اے بھونتے ویکھنے لگی۔

ذہن کے کسی کوشے میں اُس روز آرز و کی کہی گئی یا تنیں کو نجنے لگیں۔ وہ بار بار انہیں د ہن ہے جھنگنا جا ہتی ، تمریونہی ایک دھڑ کا سا دل کولگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی۔

"دى رويے ہوئے لى لى!"

بوڑ مصفی کی آ داز پہ وہ چونی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤج کھولا۔ اندر پیے اور چند کاغذ، بل وغیرہ رکھے تھے۔اس نے دس کا نوٹ نکالنا جا ہاتو ایک کاغذ، جو نوٹ کے اوپراڈس کررکھا گیا تھا، اُڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔

"اوہ، آیک منٹ" وہ دی کا نوٹ اس کے ہاتھ پہرکھ کر، تیمور کی پرام وہیں چھوڑ ہے، دوڑتی ہوئی گئ، جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا تڑا سا کاغذ بڑا تھا۔اس نے جھل کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھرتخریر دیکھ کرمسکرا دی۔ اگلے ہی بل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔اس نے گھیرا کرسراٹھایا۔گاڑی تیزی سے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔اس نے گھیرا کرسراٹھایا۔گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھا گنا جائی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کرسڑک بار کرنا

جا ہی تھی ،گرموقع نہ ملا۔

تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی تیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کوخود سے نگراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو بورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا۔ شور تھا۔ سبت شور۔ اس نے اپنی چیٹیں سنیں ۔۔۔۔اپ سرے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا، بہتا ہوالال خون ۔۔۔۔ ہے حد لال۔

اس کی کلائی وہیں اس کے چبرے کے ساتھ ہے دم ی گرگئے۔ اس نے ہاتھ کھول دیا۔ مڑا بڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پراڑھک گیا۔ اس نے اردگر دلوگوں کو اسٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں ؤورکوئی بچہرور ہاتھا۔ بہت اونچا اونچا ، طلق بچاڑ کر۔ ؤور ..... بہت ؤور۔ جو آخری بات اس نے وہ جو تخصی ، دور پیٹی کہ آج اس نے وہ کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔

#### **600**

اس کا ذہن گھپ اعمرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریکی ..... سیاہ کالی، مہیب می تاریکی، پنا رنگ کے، پنا شور کے، خاموش می تاریکی۔ اعمرے پہ اعمرا، پردے پہ پردہ۔

اُس کا ذہن ، زمان و مکان کی قید ہے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پیہ بہدر ہا تھا۔ باولوں پیہ تیرر ہاتھا۔

ز مین اور آسان کے درمیان۔ نداویر، نہ یتجے، ہوا کے پیج کہیں معلق۔ کہیں درمیان میں، کئ تیرتے یادل ہے۔

پھر آہت۔ آہتہ تیرتے یادل کو قرار آیا۔ ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلیلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا ہر طرف روشنی بھرتی گئی۔ تیز، پیلی روشنی۔

اس نے ہونے سے آئیس کھولیں۔ وُحندلا سا ایک منظر سامنے تھا۔ سفید دیواری، سفید جھت، جھت سے لٹکتا پڑھا، اس کے تین پُر نتھ، ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے۔ دائرے ۔۔۔۔دائرے۔۔۔۔۔ وائرے۔۔۔۔۔ بار بار دائرے۔

# مصحت 😩 295

وه کتنی ہی دریہ یک ٹک حیبت کو دیکھے گئے۔ وہ کون تھی؟ کدھرتھی؟ کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے حیبت کو تکتی رہی۔ پھر ایکا یک إدھراُدھرد کیمنا جاہا۔

اردگردسفید دیوارین تھیں۔قریب ہی ایک کاؤی رکھا تھا۔ تپائی پہسو کھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کہنیوں کے بل اُٹھنا چاہا، گرجیم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی ادر اپنے باز دؤں کو دیکھا، جن میں بے شار نالیاں می پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے برے پہ جا رُکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا اور وہ خود شاید ..... بلکہ یقینا محمل ابراہیم تھی۔

خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہتہ آہتہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے اُبحر نے لگیں۔ایک ایک بات،ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔

تھک کر اس نے آئھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے
اسے ادھر ہپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ؟ اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ
کھنے لینے سڑک کے اس پارگئی تھی۔ اس کے ساتھ نومی بھی تھا۔ وہ سائکل چلا رہا تھا۔ وہ
نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریزھی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر ۔ پھر ۔ پھر کھے ہوا
تھا۔ اسے ککرگئی تھی۔ خون ..... بھرے کاغذ، ردتا بچہ۔

''بچ؟''اس نے چونک کر آنگھیں کھولیں، پھر إدھراُدھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی۔ مگر وہ روتا بچہ..... وہ آواز جو اسے آخری ملی تک سائی دی تھی؟ تیمور.....تیموررور ہا تھا۔ ہاں،اسے یاد تھا۔ کہاں ہے تیمور؟

اس نے متلاشی نظروں سے إدھر أدھر و مکھاء ای بل درواز ہ كھلا۔

سفید یو نیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لئے بیڈ کی طرف بڑھی، بھراسے جاگتے و کیھے کرٹھنگی۔

"اوہ، شکر ہے، آپ کو ہوش آگیا۔ "وہ حیران کی کہتی اس کے قریب آئی۔ تب بی کھلے درواز سے سے ایک بچے نظر آیا۔

چوسات برس کا،خوب صورت سا بچر- شاید وه نومی کا بمسایدراهم تھا۔ بال، وه راهم بی تھا، یا شاید راهم کا حجوثا بھائی۔وہ فیصلہ نہ کریائی۔

'' آریو آل رائٹ؟'' نزس نے آہتہ ہے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر جیرت ہے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیئے بچے کا چبرہ دیکھتی رہی، جو بجیب انہاک ہے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیشاید وہ لڑکا تھا، جس کو دہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔

''ہم آپ کی سٹر کو بلاتا ہے ابھی۔'' زس خوش سے جہکتی باہر کو بھاگ۔ وہ ابھی تک سے جہکتی باہر کو بھاگ۔ وہ ابھی تک سئے کی آنکھوں میں دیکے رہی تھی، جن میں عجیب کی کوفت تھی اور سفی بیشانی پہ ذرا سے بل ۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھا کا دُج پہ آ جیٹھا اور کہدیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہتھیا۔ کر دونوں ہتھیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکے رہی تھی۔ کر دونوں ہتھیا۔وں میں چہرہ گرا دیا۔وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکے دی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح سے دیکھا رہا ہے۔ کہا کا دُج سے دیکھا رہا ہے۔ کہا کہ اسی حرح کے کہا رہا۔

"راحم!" اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول یا ری تھی۔

''میں کی ہوں۔'' پھر لمحہ بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا۔'' آئی ڈونٹ لا تیک یکی۔'' (تم بھے اچھی نہیں لگتیں)

''سنی؟'' وه دنگ ره گئی۔اس بیچ کووه ردز ناظره پژهاتی تھی، وه شاید راهم ٔ د جمونا بمائی تفا۔ پھروه ایسے بات کیوں کرریا تفا؟

ای بل دروازه زور سے کھلا۔

محمل نے چونک کر دیکھا۔

دروازے میں فرشتے کھڑی تھی سیاہ عبایا پہ سیاہ تجاب چبرے کے گرد کیلیے وہ بے بیٹنی سے بستر پہلیٹی محمل کو دیکے رہی تھی۔

''فر.....فرشت!''وہ اپنی جگہ جامدرہ گئی۔فرشتے تو ہا برتھی ،وہ پاکستان کب آئی؟ ''ادہ ،میرے اللہ!.....جمل!'' اس نے بے اختیار ایس منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتئے ہی بل وہ بے یفین کا کھڑی رہی۔اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔

''تم بجھے دیکھ کی ہوگھ کی ہو ہے کہ اس نے بے قراری ہے اس کا چیرہ جھوا۔ ''تم مجھے دیکھ علی ہوگھل؟……تم مجھے پہچانتی ہو؟……تم بول سکتی ہو؟'' ''میں تہہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے! تم کب آئیں؟''

"میں؟"فرشتے متعب نظروں ہے اسے تک ربی تھی۔"میں تو۔۔۔۔۔ بھے تو کافی وقت ہو گیا محمل اتم ۔۔۔۔ میں نے فتا کا تی با تیں کیں۔ تم نے سنا؟"
وقت ہو گیا محمل اتم ۔۔۔ میں نے تو تم سے آئی با تیں کیں۔ تم نے سنا؟"
د' کیا؟" وہ اُلجھ کا گئے۔" نہیں ۔۔۔ میں نے تو کوئی بات نہیں کی ۔۔۔ میں تو صح ریڑھی والے کے باس گئ تھی۔ وہ رُک رُک کر، اٹک اٹک کر بول ربی تھی۔"میں تو صح ریڑھی والے کے باس گئ تھی۔ مجھے گاڑی نے کر ماروی۔ اور ۔۔۔۔ اور تم نے بتایا بھی نہیں کہتم آرہی ہو؟"
فرشتے بے بینی سے بھیلی آئھوں سے اسے مگر محر دکھے ربی تھی۔ گویا اس کے پاس گئے کو پچھے بھی نہ ہو۔

· ' فرشے! بولو۔' اے فرشے کی بیرت و بے میٹنی پریشان کر رہی تھی ، کہیں کھے غلط

''ممل! تم .....' وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے بچھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ ''یُو اینڈ بور اوور ایکٹنگ! ہونہد۔'' وہ چھوٹالڑ کا بے زاری سے کہد کراٹھا تھا۔فرشتے نے چونک کراہے دیکھا۔

سیاہ تجاب میں دکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی کی ناگواری اُ بھری۔
''سنی! پلیز بیٹا۔ جاؤیہاں ہے۔ ججھے بات کرنے دو۔''
''میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی۔آپ دونوں چلی جائیں۔''
''فرشتے! یہ کون ہے؟۔۔۔۔۔ کیوں ضد کر رہا ہے؟'' وہ اُ لجھ کر ہو چھ رہی تھی، ممر
فرشتے دومری طرف متوج تھی۔

" آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو۔ ' وہ برتمیزی سے چیخا تھا۔

''شٹ اپ تیمور! اینڈ گیٹ آؤٹ۔تم دیکھنہیں رہے، میں ماما سے بات کر رہی بول۔''

فرشتے کہدر بی تھی اور اے لگا، کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پھر لڑھکا دیے ہوں۔

"تم نے .....تم نے تیمور کہا فرشتے؟" وہ ساکت رہ گئی تھی۔ "ہاہ! شی اِز ناٹ مائی مام۔" وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے بیچھے زور سے

دروازه بندكيا\_

''تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور .....نہیں .....میرا تیمور کہاں ہے؟''اس کا دل بند ہور ہاتھا۔ کہیں بچھ غلط تھا۔ کہیں بچھ بہت غلط تھا۔

فرشتے نے آہت۔ ہے گردن اس کی طرف موڑی۔اس کی سنہری آنکھوں ہیں گلا بی سی ٹی اُ بھر آئی تھی۔

« ومحمل التههيس تجهد بإدنبيس؟ "

'' کیا.....کیا یادنہیں؟.....میرا بچہ کہاں ہے؟'' وہ تھٹی تھٹی سسک اٹھی۔ پچھ تھا جواس کا دل ہولا رہا تھا۔

"محمل!" اس كى آنگھوں ہے آنسونكل كرگال پہاڑ ھكنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل كے ہاتھ تھام كئے۔" تنہاراا يكيڈنٹ ہوا تھا۔"

"فرشتے! میں یو چور ہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟"

"تہارے سر پ چوٹ آئی تھی۔ تہارا اسپائل کارڈ ڈیمج ہوا تھا۔"

'' فرشتے! میرا بچہ'' اس کی آداز ٹوٹ ٹٹی۔ وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو د کھیر بی تھی۔

و ومحمل!.....ممل!تم ب بيوش موحى تمين،تم كوما مين چلى تئيس."

'' مجھے پند ہے، منح میراا یکیڈنٹ .....' ادریہ کہتے ہوئے بھی وہ جانی تھی کہ وہ مج

ود صبحتهم بقال

''وو می تبین تھا۔ وہ سات سال پہلے تھا۔'' وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی روگئی۔

'' دفت سات سال آ گے بڑھ گیا ہے۔ تمہیں پچھ یادنہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں است سال آ گے بڑھ گیا ہے۔ تمہیں پچھ یادنہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں است برس تم سے کہتی رہی؟ وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہار ہے ساتھ گزاریں، تمہیں پچھ یادنہیں؟''

وہ پھر کا بت بن کی تھی۔ فرشتے کولگا، وہ اس کی بات نبیں بن ربی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے بتم بھی بھی ہوش میں آسکتی ہو۔ ہم نے بہت ویث کیا تمہاراممل!

بہت زیادہ۔'' آنسومتواتر اس کے دیکتے چبرے پہ گررے تھے۔ وہ گمصم می اے دیکھے گئے۔ گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔

"میں نے تمہارے اُٹھ جانے کی بہت دعائیں کیں محمل! میں نے اپنا پی ایج وُ ی
جھی جھوڑ دیا، تمہارے ایک ٹرٹ کے دوسرے مہینے میں آگئ تھی۔ دو ماہ رہی، پھر واپس
گی، مگر دل بی نہیں لگ سکا۔ میں پڑھ بی نہیں سکی۔ پھر میں نے سب پڑھائی جھوڑ دی
ادر تمہارے پاس آگئ۔ استے برس محمل! استے برس گزر گئے۔ تمہیں کچھ بھی یا دنہیں،
محمل؟"

فرشتے نے ہولے ہے اس پھر کے مجتنے کا شانہ ہلایا۔ دہ ذرای چونگی، پھراس کے لب کیکیائے۔

"ميرا....ميرا تيمور؟"

"بيتيور تفانا- ہم اے ي كہتے ہيں-"

مگروہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ بھی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لئے سوئی ہے یا بھر شاید دن کا ایک حصہ۔ بھر صدیاں کیسے بیت گئیں؟ اسے کیوں نہیں پنۃ چلا؟ ادر تیمور ....نہیں۔

أت كاث من لينا ابنا نومولود بيرياد آيا\_

''فرشتے! وہ میرا بچہ ہے۔ اوہ خدایا!'' اس نے بے بینی سے آٹھیں موند کر کھولیں۔''وہ اتنا بدل ممیا ہے؟''

''بہت کچھ بدل کمیا ہے محمل! کیونکہ دفت بدل گیا ہے۔ دفت ہر شے پر اپنے نشان پھوڑ جاتا ہے۔''

" ہمایوں؟" اس کے لب پھڑ پھڑائے۔" ہمایوں کہاں ہے؟"

"زس نے جب بتایا تو میں نے اے کال کر دیا تھا مگر ...... وہ لمح بھر کو پچکیائی۔ "وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آسکے گا۔"

''نہیں فرشتے! تم اس کو بلاؤ۔ پلیز ، بلاؤ۔ اس سے کہو جمل جاگ گئی ہے۔ ممل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑ آتا تھا۔''

#### مصحاب 🍪 300

''وہ سات سال پہلے کی بات تھی محمل! وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے۔ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔''

''وہ کیوں نہیں آیا؟'' وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ بجیب بے بیتینی سی بے بیتینی تھی۔ ''ممل! پر بیٹان مت ہو۔ بلیز ، دیکھو۔''

"وفت ہایوں کونبیں بدل سکتا.... میرا ہایوں ایسانہیں ہے.... میرا تیور ایسانہیں

وہ ہذیانی انداز سے چلائی۔ اتن بے بینی تھی کہ اے رونا بھی نہیں آرہا تھا۔ فرشتے تاسف سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنجلنے میں وقت گئے گا، وہ جانتی تھی۔



فرشتے چلی گی اور وہ منہ پہ چاور ڈالے، آنکھیں موندے لیٹی رہی۔اسے یفین نہ تھا کہ فرشتے نے اس سے سی بولا ہے۔اسے لگ رہا تھا کہ بیسب ایک بھیا نک خواب تھا کہ فرشتے نے اس سے سی بولا ہے۔اسے لگ رہا تھا کہ بیسب ایک بھیا نک خواب ہے۔اور ابھی وہ آئکے کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔

' پھراس نے آتھے ہی نہ کھولی۔اے ڈرتھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو دہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لحوں کا حساب نہ رکھ پائی۔اوراب کون سے حساب ہاتی رہ مجئے تھے؟

دروازے پہ ہولے ہے دستک ہوئی۔اس نے لیجے بحرکوآ تکھیں کھولیں۔ ہوا سے چہرے پہ بڑی جا درسرک گئی منظرصاف داشح تھا۔

محطے دروازے کے جج وہ کھڑا تھا۔

اس کی نگاہیں وہیں تغمیر کی تئیں۔وفت تھم گیا۔ لیے ساکن ہو گئے۔وہ اسے ویسا ہی لگا تھا۔ اتنا ہی وجیہ اور شان دار۔ تمر اس کا جذبات سے عاری چبرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی۔نہیں، وہ شاید دیسانہیں رہاتھا۔

وہ آہتہ ہے قدم اٹھا تا بیڈ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا۔
"ہایوں!" وہ تڑپ کررہ گئی۔ بے اختیار آنکھوں ہے آنسو گرنے لگے۔
"ہوں....کیبی ہو؟" وہ پائنتی کے قریب کمڑا رہا، اس ہے آگے ہیں بڑھا۔ آواز میں بھی عجیب سردہ ہری تھی۔

" ہایوں!" وہ رونے لگی تھی۔" بیسب کیا ہے؟ بیہ کہتے ہیں کدانتے سال گزر گئے۔

میری نینداتی کمی کیوں ہوگئی؟''

''معلوم نہیں۔ ڈاکٹر ذکب تہہیں ڈسپارج کریں گے؟'' وہ کلائی پہ بندھی گھڑی و کھے دہاتھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ٹاراضی کا عضر نہیں تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا۔ لیکن شایدان کے درمیان کچھ بھی باتی نہ رہا تھا۔ ''میں ٹھیک ہو جاؤں گی تا ہمایوں؟'' جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا جائج تھی۔ ''میں ٹھیک ہو جاؤں گی تا ہمایوں؟'' جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا جائج تھی۔ ''ہوں۔'' وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تقیدی نظر اس سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔

یہ سب کیا ہور ہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں ...... 'ور تیمور ..... وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر دہے ہے؟

" ہایوں!..... مجھ سے بات تو کریں۔"

''ہاں کہو، میں من رہا ہوں۔'' وہ متوجہ ہوا۔ لیے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ بیرتو محبت کی نگاہ نہ تھی۔ بیرتو خیرات تھی، بھیک تھی۔

وہ چند کیجے منتظر سااے دیکمتارہا، پھر داپس جانے کومڑا۔

ای بل دروازے میں فرشتے کا سرایا أبرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آربی تھی۔ ہایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلاگیا۔

فرشتے نے بلٹ کراہے جاتے دیکھا۔

" ہمایوں ابھی تو آیا تھا؟ ..... چلا بھی گیا؟ ..... کیا کہدر ہا تھا؟" اجینجے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی مجمل کے چبرے پہر کھے تھا کہ وہ لیے بھرکو چپ سی ہوگئی۔

''فکرمت کرو، وہ ہر کی ہے ایسے ہی لی ہیو کرتا ہے۔'' وہ ماحول کوخوش گوار کرنے
کے لئے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائیڈ ٹیمل پر کھی۔
''مگر میں ۔۔۔۔۔کی تو نہیں تھی فرشتے۔'' وہ ابھی تک نم آٹھوں سے کھلے درواز سے کو درکھے۔۔
د کھے دری تھی۔۔

# مصحت 🕸 303

'' ٹھیک ہوجائے گاسب کھے۔تم کیوں فکر کرتی ہو؟''
'' گروہ جھے ہے بات کیوں نہیں کررہا تھا؟''اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈ بائیں۔
'' محمل! رکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے ہیں بھی وقت لگے گا۔تم اس کو پچھ وقت دو۔'' وہ اس کے رہٹی بھورے بال نرمی سے ہاتھ ہیں پکڑے برش کررہی تھی۔

وقت، وقت وقت روه ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا، اے اس کا انداز ہ آہتہ آہتہ ہور ہاتھا۔

وہ اپنے نیلے دھڑ کو ترکت نہیں دیے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلاسکتی تھی۔ وہ اٹھ کر بدیے نہیں سکتی تھی۔خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں ری تھی۔ یہ سب کیا ہوگیا تھا؟

''اس دن .....اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے مبح کی دعائیں نہیں پڑھی تو میں نے مبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سب اس لئے ہوا ہے فرشتے! کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ہے تا؟'' وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی، جب وہ بھیگی آتھوں اور ژندھے گلے سے کہنے گئی۔ فرشتے نے مہری سائس لی، بچھ کہانہیں۔

''نہ تھا کہ اس کواللہ ہے کام آتا مجموعی ، تمرایک حاجت تھی بیعتوب کے دل میں ، تو اس نے اے بورا کیا۔''

بہت دھیرے ہے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔وہ لیکاخت چونک سی گئی۔ ''نہ تھا کہ اس کو اللہ ہے کام آتا کچھ بھی ،گر ایک حاجت تھی لیفوٹ کے دل میں ، تو اس نے اسے بورا کیا۔''

اس نے سننے کی کوشش کی۔ کوئی اس کے اندر مسلسل بید الفاظ وہرار ہا تھا۔ دھیمی، محر آواز، ترنم اور سوز سے پُر۔ اُس کا دل دھڑ کنا بھول گیا۔ وہ ایک وم سائے میں آگئی۔

برالفاظ، به بات، ریسب بهت جانا پیجانا تھا۔ شاید بدایک آیت تھی۔ بال، بد آیت تھی۔ سورة بوسف، تیرہوال سیپارہ۔ جب بیقوب علیہ السلام نے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می دنٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ا بنیوں کو عالباً نظر بدسے بچاؤ کے لئے احتیاطاً شہر کے مختلف دردازوں ہے داخل ہونے کی تاکید کی تھی ، تو اس بہ اللہ تعالی نے جیسے تبعرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کواگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو بھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاط تو بعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی ، تو بعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔

ایک خاموش کے میں اس پہ کھا شکار ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا، اے ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ جو کر لیتی ، یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی، شاید اس کی دعاؤں فر جو کر لیتی ، یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی ، شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان ہوسکتا تھا؟ کو ما، معذوری ، بیزار شوہر ، بدکتا ہوا بچہ۔ اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟

"كتناكم تم شكرادا كرتے ہو!"

کس نے پھر اس کو ذرا نظی سے خاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چوکی اور قدرے مصطرب ہوئی۔ بید کون تھا؟ مصطرب ہوئی۔ بیلیز ، جھے اکیلا جھوڑ دو۔' وہ بہت بے اس سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ ڈک گیا۔ پھر اس نے جسے سمجھ کرسر ہلا دیا۔

"او کے۔ "اس نے برش سائیڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔
"ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تنہارے گئے اس زعر کی کے سامان مناہے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔" (سورۂ اعراف)

کوئی اس کے اعمد ہی اعمد اسے جمنجوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اعمد ہا ہراتا شور تھا کہ دہ سن نہ ہا رہی تھی ، ہجھ نہ ہا رہی تھی ۔ فرشتے گئی تو اس نے آئھ میں موعد لیں۔ اب اس کے ہر سُو اعمر جرا اُئر آیا۔ خاموثی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں ہار ہار گونج رہی تھیں۔

" ہم تم میں سے ہرایک کو آزمائیں گے، شرکے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔"
" کہددد، بے شک میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، سب اللہ ای کے لئے ہے جورت ہے تمام جہانوں کا۔"

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# مصحف 🛞 305

اس کے ذہن میں جیسے جھما کا سا ہوا۔ ایک دم اندر باہر روشنی بھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے ہے آنکھیں کھولیں۔

"ميراقرآن....ميراكلام پاك....ميرامُصحف....."

وہ بھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نگلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیک میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیبنا وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھرا ہے ادھر ہونا جائے۔

مگر سات سال.....اہے یاد آیا۔ وہ سات سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچے تو ہر شے کو یا دحول میں گم ہوگئ تھی۔

اوه خدایا....! وه کیا کرے۔

اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ بیرائی عجیب می بات تھی ، جس پیا ہے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی ،اور اُلجھتی جاتی۔

تب بی دروازہ ہو لے سے کھلاء اس نے چونک کر آسمیس کھولیں۔

تیمور دروازے میں ایستادہ تھا۔ جینزشرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کرگر رہے ہتے۔ اس کی تاک بالکل جاہوں کی طرح تھی۔ کھڑی، مغرور ناک۔ اور آئکھیں مجمل کی سی سنہری جیکتے کا نج جیسی۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل .....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل ....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل ....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل ....دہ جانے کس جیسے ہے۔ اور ماتھ کے دہ بل ....دہ جانے کس جیسے ہے۔

"تیور تھا۔" ادھر آؤ بیٹا!" تیمور تھا۔" ادھر آؤ بیٹا!"

'' ویئر از مائی ڈیڈ؟' (میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟) وہ ای تنفر سے چیعتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ مند مجیت الفاظ اس کے میں بولا تھا۔ مند مجیت، اکھڑ، بدتمیز۔اگر دہ اس کی ماں ندہوتی تو یہ تین الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فورا اُ بجرتے۔

''وہ ابھی آئے تھے، بھر چلے گئے۔تم ماما ہے نہیں ملو گے؟'' اس نے متا ہے مجبور اپنے ہاز و پھیلائے۔

"" اس نے باہر نکل کرزور سے درواز ہ بند کر دیا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

وہ مُن ہوکررہ گئی۔ باز و آہتہ ہے پہلو میں آن گرے۔ یہ سات سال کا بچہ۔۔۔۔۔اس کے دل میں اتی نفرت، اتی کڑ واہٹ کیے آگئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس ہے متنفر تھا؟ اور صرف اس ہے نہیں، بلکہ فرشتے ہے بھی۔ ہے اختیار اس کی آنکھوں ہے آنسوگر نے گئے۔ اور پھر وہ کب روتے سوگئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔

**909** 

فزیوتھراپت اے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ ای طرح دنیا سے بیزار، آنکھوں پہ باز و رکھے لیٹی تھی۔ بید دایاں بازوتو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا،
بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا۔ گر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہوجائے گا۔ ٹاٹکوں کے متعلق کچھ کہنے ہے ڈاکٹرز ابھی قاصر ہے۔ بھی وہ کہتے کہ فزیوتھرائی سے آہتہ آہتہ وہ تھیک ہوجائے گی۔ اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی توستِ ادادی پر گھیک ہوجائے گی۔ اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی توستِ ادادی پر گردا نے۔ وہ تو ہے ادادی، جس کو استعال کرنے کی سعی ابھی وہ نہیں کر دی تھی۔ اور ہٹایا ایک دم سے پھولوں کی مہک نھنوں سے ظرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آئکھیں کھولیں۔

فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا کے لئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چبرے یہ دبی مخصوص تھنڈی مسکراہٹ تھی۔

"السلام علیم مائی مسٹر! کیسی ہو؟ اور بیہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں تم نے بھا دیا؟" وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے یولی تھی۔

" بھے کی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں تھیک ہوں۔ بدلوگ جھے گھر کیول نہیں جانے دے رہے؟"

''میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہدرہے ہیں کہ تہبیں عنقریب کھر شفٹ کر دیں گے۔ شاید ایک ہفتے تک تم مینگلی بالکل ٹھیک ہوا در تہبیں مزید ہپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔''

وہ پھول سیٹ کر کے شاہر ہے کھادر نکالنے گی۔ ''اور تیمورٹیس آیا؟''

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزيد كتب پڑھنے كے لئے آن بى دزٹ كرير

# مصحف 😵 307

"اے آنا تھا کیا؟"اس کا دل ڈوب کر أبھرا۔

''ہاں، میں اے روز ساتھ بی لاتی ہوں۔ بیتہ نہیں، شاید لان میں جیشا ہو، ابھی آ جائے گا۔'' وہ کہہ کرخود ہی شرمندہ ہوئی۔

محمل نے پھر سے چ<sub>گر</sub>ے یہ باز در کھ لیا۔ دہ اب یوں ہی ساری دنیا ہے حجیب جانا عامتی تھی۔

فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دو پہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لئے ۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھرعصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالبًا اے مسجد جاتا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہے ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دو پہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیموراس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔

اور جمایوں، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ''وہ شاید بری ہو گا'' والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہوکر دیتی۔

وہ دن میں تین تین چکر لگایا کرتی۔ گویا گھن چکر بنی رہتی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی۔ اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی با تیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز اُلٹ بلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آ دازیں آ رہی تھیں۔ مگر وہ یوں ہی بیزاری ، منہ پہ بازور کھے لیٹی تھی۔ اور مجر آ ہتہ ہے وہ مترنم آواز بورے کمرے میں سی نے گئی۔

''مب تعریف اس الله کی ، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑ ھنہیں بنایا۔''

اس نے جھکے سے بازو ہٹایا۔

فرشتے نیپ دیکارڈرسیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کررہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی۔ "درست کرنے والی (کتاب) تا کہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوش خبری دے ان مومنوں کو، جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لئے اچھا اجر ہے۔"

وہ بیآ واز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔قاری مشاری کی سورۃ الکہف۔ ''وہ رہنے والے بیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بتالیا ہے۔''

لفظ بوند بوند اس کی ساعت میں اُرّ رہے تھے۔ آج جمعہ تھا ادر وہ ہمیشہ جمعے کوسور ق کہف پڑھا کرتی تھی۔

''ندان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھوٹیں کہتے۔'' کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آ داز رک گئی۔

اس نے رو پ کرفرشتے کود یکھا۔

"لكائيس تا\_ بند كيون كردى؟"

''اوہ.....تم جاگ رہی تھیں؟'' وہ چونک کر پلٹی۔'' میں مجمی ہتم سوگی ہو۔ میں نے سوجا ہتہمیں تنک نہ کروں۔''

" کوئی قاری مشاری کی سورۃ کہف ہے بھی تک ہوسکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان متعدد کے قاری مشاری کی سورۃ کہف شروع ہوئی تھی تو جان مقید ہے قرشتے! آپ کو یاد ہے، جب جمعے کو کلاس میں سورۃ کہف شروع ہوئی تھی تو "الحمد لله اللدی" بی ہمیرے آنسوگرنے تھے۔"

''تہبارے آنسواب بھی گررہے ہیں محمل!'' دہ آہستہ ہے!س کے قریب آن بیٹی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے۔

محمل کا چبرہ آنسوؤں سے بھیا تھا۔

"شیں جانتی ہوں، تم تیمور اور ہمایوں کی دجہ سے اپ سیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقد ریاں محمل! وہ ناسجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو۔ وہ وفت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ گر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہئے کہ تمہاری زعرگ ان پر انحصار نہیں کرتی، تم ان کے بغیر نہیں مرجاؤگی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل! خود کو اسٹرا تک کروادر....."

" تھیک ہے۔" اس نے تیزی سے بات کائی۔" مراہمی آپ سورة کہف لگائیں نا

پلیز! مجھےسننا ہے۔''

فرشتے ذراسی جیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کراُٹھ کھڑی ہوئی۔ ''اجھا،ٹھیک ہے۔ ہیں لگاتی ہوں۔'' ''اور میراقرآن؟''

''ہاں....وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی۔ابھی تم بیسنو۔ میں تیمور کو ڈھونڈ تی ہوں۔''اس نے play کا بٹن د بایا اور خود باہر نکل گئ۔

" بس شایدتم ان کے پیچھے اپ آپ کو ہلاک کرنے دالے ہو، اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہلائے ، بہت افسوس کے ساتھ ، ب شک جو بھی زمین پہ ہے ، ہم نے اسے اس کی خوب صورتی کے لئے بتایا ہے ، تاکہ ہم ان لوگوں کو آز مائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے اور بے شک ہم اس کو بخر، صاف میدان بنانے والے ہیں۔"

اس نے آئیمیں موندلیں۔ آنسو آہتہ آہتہ اس کے تیجے کو بھگونے گئے تھے۔ سورۃ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر باد آنے گئے جو بھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔

سٹک مرمرکی چکتی راہ داریاں، روشنیوں سے گھراہال، جواو نے سفیدستونوں پہ کھڑا تھا۔ مسجد کے برآ مدے کے سامنے گھاس سے بحرالان، وہ پنک اسکارف میں لیٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لیئے میں معروف ہوتے، لا بسریری کی او نجی گلاس ونڈ وز جن سے فیعل مسجد دکھائی ویتی تھی۔ وہ کالونی کی سڑک پپ درختوں کی تھنی ہاڑ..... یا دوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، بو اُنڈ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹر زٹھیک کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور یہ بالکل فٹ ہے۔

سورۃ کہفٹتم ہوئی تو کیسٹ رک گئ۔اس نے بے بی سے ثیب کو دیکھا۔ وہ اس سے خاصے فاصلے پہتی۔ وہ اٹھ کر اس کو ری لیے بھی نہیں کرسکتی تھی۔ کیسی ہے بسی تھی، کیسی لاجاری تھی۔

اس كى آئلموں سے آنسوگرنے لگے۔ ہرراہ بند ہوتی دكھائی دينے كى، ہر دروازے

کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا، وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گیا۔

تیمور اور ہمالول ہے دور ..... بہت دور

**\*\*\*** 

صبح وہ سو کر خاصی در سے اُٹھی۔ رات بھرسونہ سکی تو فجر کی کے قریب ہی آٹھے گئی گی۔

سسٹرمیرین، بیڈسائیڈٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھی، اے جاگتے دیکھ کرمسکرائی۔ "مکڈ مارنک،مسز جایوں! ہاؤ آریو؟"

'' قائن!'' وہ جبراً مسکرائی۔ س کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جوخود ہی اس سے دور بھا گئے لگا تھا۔

''آپ کی سٹر منے آئی تھیں، آپ سور ہی تھیں، وہ یہ بک وے کر گئی ہیں۔'' اس نے سائیڈ ٹیبل یہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔

''فرشتے آئی تھی؟'' وہ چوکی۔ پھراس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو تھم ک گئی۔سفید، سادہ جلد دالی دبیز کتاب۔اُس کا سانس رُک گیا۔ دل جیسے دھڑ کنا بھول گیا۔

«منصحت قرآنی" وه زیرلب بزیزانی\_

"بهآپ کا قرآن ہے میڈم؟" سسٹر میرین نے اسے متوجہ پاکرا حتیاط سے قرآن اٹھا کراس کے سامنے کیا۔اس نے بے قراری سے اسے تعاما اور پھر سینے سے لگالیا۔ "یُولؤ پور ہولی بُک ٹو چی ،رائٹ؟" (آپ کواچی مقدس کتاب بہت عزیز ہے تا؟) وہ مسکرا کر کہتی اسے جیٹھنے میں مدد دیے گئی۔

ا سرا الرائل اسے بیھے میں مدد دیتے ہی۔ " آف کورس سنڑ!" دہ بہت خوش تھی۔

پھروہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکے سیٹ کر دیئے۔

پھر مسٹر جانے کب دہاں ہے گئی، اسے پہتہ بھی نہیں جلاوہ بس ایخ قرآن میں مم

اس نے دھیرے ہے بہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم رُعب سے بجر گیا۔ ہاتھ ذرا سے کیکیائے، لب لرزے، آئھوں کے گوشے بھیکتے جلے گئے۔

اوہ خدایا!.....وہ کتنی نوازی گئی تھی۔اے اللہ نے اپنے کلام کوتھا منے کا موقع دے ویا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ یرسوں کا بیرساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟

اس كى آنكھول سے آنسو بہنے لگے۔

وہ اسے بھولانہیں تھا،اس نے اسے یادرکھا ہوا تھا۔

محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یادئتی۔ کیا اے واقعی اب کچھاور چاہئے؟
اس نے شروع کے چند صفحات بلٹے۔ سمجھ جس نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا۔ وہ سورۃ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا۔ دوسرے سیپارے کے ادائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک جانے

اس نے دھڑ کتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔

كب اس في ادحردكما تما؟

دوبس تم مجھے یاد رکھو، میں تنہیں یاد رکھوں گا، اور میراشکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔"

آنبواُس کے رضاروں سے پیسل کر گردن پہاڑھک رہے تھے۔ وہ کہنا جا ہتی تھی کہ میں نے آپ کوخوشی میں یا در کھا، آپ جھے تم میں مت بھولیے گا، محراب کھل نہ بائے۔ اس نے آگے بڑھا۔

"اے ایمان دالو! تم مبر ادر نماز کے ساتھ مدد مانکو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

ماتھ ہی حاشے میں پین سے جھوٹا جھوٹا کھوٹا کھوٹا سے آلا نے قرآن قریب کرکے پڑھنا جاہا۔وہ اس کے اپنے لکھے تغییر نوٹس تھے۔

"مصيبت من صبر ادر نماز وه دو كنجيال بي، جوآپ كوالله نعالى كا ساتھ دلواتى بيں -

#### مصحف 🛞 312

ان کے بغیر بیہ ساتھ نہیں ملا۔ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہوتا جائے۔ مصیبت میں خاموش کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو پچھ موجود ہے، اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا سجے معنی میں صبر ہے۔''

یہ سب اس نے لکھا تھا؟.....دہ اپنے لکھے پہ جیرت زدہ کا رہ گئے۔کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچیر کی ہرا کیک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو مجھی تصور بھی نہ کیا تھا۔

ال نے قدرے آگے سے پڑھا۔

''ادر البتہ ہم تہہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ (لیمنی) خوف سے
ادر بھوک سے، جانوں اور مالوں اور بھلوں کے نقصان سے .....اور خوش خبری دے دوان
کو، جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ کہتے
ہیں، بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان
ای لوگوں یہ ان کے رب کی طرف سے عنایتی اور رحمت ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یا فتہ
ہیں۔''

اس نے ساتھ حاشیہ میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔

"صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کائی نہیں ہے، بلکہ دراصل بیالفاظ ان دوعقا کد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن پہ جے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ "انا للہ" (بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں) عقیدۂ توحید ہے۔ اور "و انا الیہ راجعون" (بے شک ہم ای کی طرف لونائے جائیں گے) عقیدۂ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہردکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی اور اگر پچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے مبر کا اجرے"

اس نے اگلی آیت پڑھی۔

'' بے شک صفاادر مردہ شعائز اللہ میں سے ہیں تو جو کوئی جج کا ارادہ کر ہے۔'' مبر کے نورا بعد صفا مردہ ادر جج کا ذکر؟.....وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔

#### مصحف 😩 313

"صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے مبرکی نشانی ہیں، جب آپ کو بے قصور کسی تیج صحرا ہیں جھوڑ دیا جائے اور آپ اس تو کل یہ کہ اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، صحرا ہیں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس تو کل یہ کہ اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، صبر کریں تو پھر زم زم کے بیٹھے جشمے پھوٹے ہیں۔"

اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک ل گئی تھی۔ آنسوؤں کو قرار مل گیا۔اندر باہر سکون سااُر گیا۔ادر اس کے بعد جیسے گہری خاموثی جھا گئی۔

سارے ماتم دم توڑ گئے تھے۔ اے صبر آئی گیا تھا۔ اب رونے کا بہر تمام ہوا تھا۔
کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی'' آمتی' تھی، دین کاعلم
اے عطا کیا گیا تھا۔ اب کسی شکوے کی مخبائش باتی نہ تھی۔ دورِ جا جیت ہے نکلنے والے
انسان کی زندگی میں مکہ کی شختیاں، مدینہ کی حجرت، بدر کی جیت اور اُحد کی شکست آتی
ہے۔ طائف کے بچر بھی آتے ہیں اور اسریٰ اور معراج کی بلندیاں بھی۔ مرآخر میں
ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے اور اس سفر میں کسی کا کمی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور بہلے آ

وہ ایک سال، جواس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر بیں گزارا، ایک پُرسکون، من چابی ریاست تھی۔ وہ دورختم ہو چکا تھا۔ اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پھر اب لگنے تھے۔ گروہ جانی تھی کہ اگر دہ کمز دردن کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی۔ اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی طائف کی دعایا د آئی اور اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے۔ تب بی دردازہ کھول کرسسٹر اندر داخل ہوئی۔ اسے جاگا دیکھ کر ذرا سامسکرائی اور آگے رہ می ۔

" کیمافیل کرر بی بیں آپ؟ "وہ اسے گلی ڈرپ کو چیک کرنے گلی تھی۔
" ہوں ...... "وہ جیسے کی خیال سے جاگ۔ " فائن ..... الحمد للہ!"
" آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹر ز ہوپ کھو چکے تھے۔ "
" معلوم نہیں ...... "وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ " میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ "

'' مایوی کی با تیس مت کریں میم! خداوتد آپ کی مدد کرےگا۔'' وہ ذرائ چونگی۔ بیہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے عداس کیوں آتے ہیں؟....اس نے بے اختیار سوچا تھا۔

''ہاں، مجھے یقین ہے، وہ میری مدد کرےگا۔'' وہ کمل کرمسکرا دی۔ شاید بہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔'' تنہارا اس کی مددیہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟''

"بهت زياده ميم!..... كرانسك مدد ما تنكنے دالوں كوخالى نبيں لوثا تا...

"ہوں۔" وہ نری ہے مسکراتی اس کا پُریفین چیرہ دیکھے گئے۔" تم جاتی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بےقرآن کیا کہتا ہے؟"

نگی کوتھاہے سٹر میرین کے ہاتھ انھے بحرکو تھے۔اس نے پلیس اٹھا کراہے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں جیرت بحراسوال اُنجرا تھا۔

> تحمل نے ایک ٹامیے کواس کی آنگھوں میں دیکھا، پھر آہتہ سے بولی۔ ''بینڈسم .....اے ویری بینڈسم مین۔ بی واز میج عیسیٰ بن مریم۔''

ہیںد ہے....، اے ویری ہیند سے مان میں دار ہی، میں بن مریم. "رسکی؟" سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیب سے جل اسمے۔

" آف کورل! ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے صد ہینڈسم ہتے۔ بہت وجیہ۔ صرف بیان نہیں، ان کے پاس را مُنگ پاور بھی تقی ۔ قلم کی طاقت۔ وہ بہت اچھا لکھتے ہے۔ اور جانتی ہو، وہ اپنے ان مریکٹر اور بیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے ہتے؟"
ستھے۔ اور جانتی ہو، وہ اپنے ان مریکٹر اور بیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے ہتے؟"
"کیا؟" وہ دم بخود، بنا بیک جھیکے من رہی تھی۔

'' دہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔'' دہ سائس لینے کور کی، پھر جیسے
یاد کر کے بتانے گئی۔'' جب سے مجھے یہ پنتہ چلا، میں اپنی کوئی بھی تعریف س کرعیائی
علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا، تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے
سکھایا ہے۔''

"بوٹی فل ....!" سٹر میرین بے خودی کہ اُٹھی۔ پھر آہتہ سے چیزی سمٹنے لگی۔
مسز ہایوں! آپ بہل مسلم ہو، جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہو لی بک ایک یبوع
مسے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ورند مسلم ہمیشہ بہت تخق سے کہتے ہیں کہ تہارا عقیدہ

غلط ہے۔''

''السلام علیم!''فرشتے نے جھانگا۔''تم اُٹھ گئیں؟''
''ہاں، کب کی۔' وہ چونگی، بھر سنجل گئی۔ فرشتے اعدر چلی آئی۔ عبایا ادر سیاہ تجاب کو چبرے کے گرد لینٹے ہمیشہ کی طرح تازہ ادر خوب صورت۔ ''ہاں نہیں کی فرخ تازہ ادرخوب صورت۔ ''ہیں نہیں کی فرخ تازہ ادرخوب سی سے نہیں کی فرخ ہے۔'

"آپ نے شادی نہیں کی فرشتے!" محمل نے کہااور پھراس نے دیکھا کہ فرشتے کی

منهرى أتكھون من سابيسالبرايا ہے۔

"شادی میں کیارکھا ہے ممل؟" وہ پھیکا سامسکرائی۔

''سنت سمجھ کے کرلیں۔''

وہ سر جھکائے، جاور پہانگل سے نادید بیالکیریں تھینچنے لگی۔

"پھر ...... آپ شادی کرلیں کی نا؟"

"جب تک تم محک نہیں ہوتیں، میں شادی نہیں کروں گی۔"

"اوراگر میں جمی ٹھیک نہ ہوئی ،تو؟"

"تو میرے لئے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو۔ مجھے کی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تہماری فزیو تقرابیت آنے والی ہوگ۔ اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں ہے۔ گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا تو ہوگی نا۔" فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔

> اور وہ ایک خیال اسے اطمینان بخش گیا۔ محمر ....ال کا کمر .....اپنا کھر .....اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی۔ اس نے طمانیت سے سوجا۔

> > 909

سسٹرمیرین فائل ہاتھ میں بکڑے، بین ہے اس میں پچھاندراج کررہی تھی۔ محمل، تکیوں کے سہارے فیک لگائے خاموش، گم صمی بیٹی تھی۔اس کے بھورے سیدھے لیے بال شانوں پہلتے کمریہ گررہے تھے۔ یہ بال بھی بے عد سھنے اور سکی ہوتے شعے، مکر طویل بچاری نے انہیں بے حدیتا اور مرجمائے بھول کی بچوں جیبا کرویا تھا۔

# مصحف 🍪 316

''میڈم....!'' لکھتے لکھتے ایک دم سٹر نے سراٹھایا۔اس کے چبرے پہ یکا یک ڈ عیروں تفکراُنڈ آیا تھا۔

''بول ۔'' وہ چونگی۔ آج کل وہ پکارے جانے پہ بیرں ہی چونک اُٹھتی تھی۔ ''کافی دن ہو گئے، وہ نہیں آئے۔''

دو کون؟"

''وہ کوئی صاحب ہیں۔ کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ کافی برسی عمر کے ہیں، اتن کمی داڑھی بھی ہے۔ بہت کا سنڈ اور جیفل سے ہیں۔''

"كب سے آرہے ہيں؟"

"میں تین سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں۔ عموماً فرائی ڈے کو آتے ہیں، بس ادھر سے جما تک کر۔" اس نے دردازے کی طرف اشارہ کیا۔" اور جھے سے آپ کا حال ہو چھرکر چلے جاتے ہیں، کھی آپ کے پاس دے نہیں۔"

''کیا میرے کوئی رشتے دار ہیں؟'' سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے أبجرے۔ آغا ہاؤس کے خوش حال ومطمئن چہرے۔ آبک کردے پہ بہت سے چہرے أبجرے۔ آغا ہاؤس کے خوش حال ومطمئن چہرے۔ آبک کسک کی دل میں اُنٹی۔ کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟.....کیا بھی اپنے عیش وآرام سے فرصت یا کرانہوں نے اس کے لئے چند لیے نکا لے ہوں سے؟

ونہیں ..... وہ کہتے تنے کہ دہ آپ کے رشتے وارنہیں ہیں۔ بس یوں ہی جانے والے ہیں۔

"فرشت ادرمير ، بند أن كوجات ته؟"

"ان كے ہوتے ہوئے تو وہ بمی نہيں آئے۔ ہميشدان كى غير موجود كى ميں آئے ہیں۔ مراب كافی دن ہو مجے نہيں آئے۔"

" كونى نام، اتا پيتد؟"

" بھی بتایا نہیں۔" سسٹراب دوبارہ فائل پہنجگی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس می ہو "می۔ جانے کون تھا؟ کیوں آتا تھا؟

رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں بی یو جولیا۔

#### مصحف 😩 317

'' مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟'' ''ہم سب۔'' وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ '' آغا جان لوگ بھی نہیں آئے؟''

'' پیتہ نہیں۔' دونوں ہاتھوں میں اس کے بال بکڑ کر اس نے او نیچے کئے اور بونی باندھی، پھرسیدھی کمبی پونی ٹیل کواحتیاط سے آہتہ آہتہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ ''کوئی تو آیا ہوگا۔''

''میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا جا ہتی محمل! پلیز ، مجھے وُ کھ مت دو۔'' اس کے انداز میں منت بحرا احتجاج تھا۔ پھرمحمل کچھ نہ بدچھ کی۔ سر جھکا ئے بال بنواتی رہی۔

''یہ دیکھو۔'' فرشتے نے پاکٹ مرراس کے چہرے کے سامنے کیا۔اس نے جھکا سراٹھایا، آکینے میں اپناعکس دکھائی دیا تو لیے بھرکودہ بہجان ہی نہ پائی۔

یے حد کمزور چرہ ، اندر کو دھنے ہوئے گال ، زردی مائل پھیکی رنگت ، آنکھوں کے پنچ گہرے جامنی حلقے ، پڑمردہ ، بیار ، روکھا پھیکا سا چہرہ ، اوپر او پی پونی فیل ، جو بھی اس تر وتازہ سی حلقے ، پڑمردہ ، بیار ، روکھا پھیکا سا چہرہ ، اوپر او پی پونی فیل ، جو بھی اس تر وتازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی ، اس بیار ، لاغر محمل پہ بیہ بہت بری لگ رہی تھی ۔

"رہے دیں، جھے یہ بال نہیں بنانے۔" اس نے ہاتھ سے بونی پکڑ کر تھینی۔ بال اللہ عند کا کر کھینی۔ بال النہ سے نکل کر شانوں یہ بھر کئے اور بونی اس کے ہاتھ میں آئی۔

" كيول كھول ديئے؟" فرشتے كوتا سف ہوا۔

''میں ایسے بال نہیں بنانا جا بتی۔ پلیز! مجھے دکھ مت دیں۔'' نہ جا ہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے جب می ہوگئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا جھوڑ ویٹا ہی بہتر ہوگا۔

# مصحف 🛞 318

ہمایوں کا گھر..... جمل کا گھر..... ہمایوں اور مجمل کا گھر۔
وہ ویسا ہی تھا، جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ خوب صورتی ہے آراستہ کونہ کونہ چمکا ہوا،
فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیتی پردے ..... یہ ہی سب پہلے بھی اس کے گھر
میں تھا، اب بھی تھا۔ گر رنگ بدل گئے تھے۔ لا دُنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ
گلے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گور تیب میں تھیں، گر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔
ہرشے نئی تھی۔ جیسے ہمایوں تھا۔ اپنی جگہ ہد ویسے ہی موجود، گر پھر بھی بدل چیا تھا۔
ہرشے نئی تھی۔ جیسے ہمایوں تھا۔ اپنی جگہ ہد ویسے ہی موجود، گر پھر بھی بدل چیا تھا۔
ہرشے نئی تھی۔ جیسے ہمایوں تھا۔ اپنی جگہ ہد ویسے ہی موجود، گر پھر بھی بدل چیا تھا۔
ہرشے نئی تھی۔ حکیلی فرشتہ خوش دلی ہے۔
ہو جھر رہی تھی۔

وہ تم صم ی، خالی خالی آنکھوں ہے در و دیوار کو دیکھے گئے۔ سات سال پہلے وہ اس کا تم رتھا۔اب شاید دہ صرف ہمایوں کا تھا۔

ڈاکٹرزنے اس کا عزید مہتال میں رہنا ہے فائدہ کہہ کراہے گھر شفٹ کردیا تھا۔
اس کی بجاری وہیں تھیں۔ دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ و بازو ذرا ست اور نچلا دھڑ کمل طور پرمفلون ۔ دہ کہتے ہے کہ وہ اچا تک بھی ٹھیک ہوسکتی ہے اور ساری عمر بھی اس طرح رہنتی ہوسکتی ہے اور ساری عمر بھی اس طرح رہنتی ہے۔ بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی، آپ کولگتا ہے کہ ہم دعانہیں کرتے؟ محرالی با تیں کہی کہاں جاتی ہیں۔

فرشتے اُسے لاؤن کے ساتھ ہے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کردادیا تھا۔

# مصحف 🛞 319

"مگرمیرا کمره تو او پرتھا فرشتے!"

«محمل! سیر هیاں چڑھنا اس وہیل چیئر کے ساتھ....." اس نے بات ادھوری چھوڑ مسیری میں میں میں میں میں اس میں اس کے ساتھ میں اس نے بات ادھوری چھوڑ

دی۔اس نے سمجھ کرسر ہلا ویا۔

"اور ہایوں کا سامان؟" کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ہو چھ بیٹی۔ "ان کا سامان کدھر ہے؟"

'' ہمایوں نو ..... میں نے اسے کہا تھا۔ تکر ..... آئی تھنک ، دوا سپنے کمرے میں زیادہ مغرفیمل ہے۔''

""تو وه یهان نبین آئین گے؟" محمل مششدرره گئی۔
"کوئی بات نبین محمل! وه ای گھر میں رہتا ہے، کسی بھی دنت آ، جا سکتا ہے۔" فرشتے خوانخواه شرمنده ہور بی تھی۔

''نہیں فرشتے! تم ان ہے کہو کہ وہ بھے یوں اکیلاتو نہ کریں۔'' اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لئے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر مجھی نہیں آیا۔

''محمل! پلیز .....میرے لئے تم دونوں بہت عزیز ہو۔ وہ کزن ہے اور تم بہن، اس
لئے میں نہیں جا ہتی کہ میری کسی بات ہے وہ یا تم ہرث ہو۔ پلیز، جھے اچھا نہیں لگتا کہ
میں تم دونوں کے پرسنلو میں دخل دوں۔ جھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔'' اس نے بہت
مزی ہے اے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھا ہے گھٹوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔
محمل لا جواب سی ہوگئ۔

"اور تیمور؟ .....اس کا کمرہ کدھر ہے؟" ہے اختیار اسے یاد آیا۔ "لا دُنج کے اس طرف دالا کمرہ۔"

"جایوں اے اپنے ساتھ نہیں سُلاتے؟ وہ اتنا مجبوٹا ہے، وہ اکیلا کیے سوسکتا ہے؟"اس کا دل تڑپ کررہ گیا۔۔

''جن بچوں سے بچپن میں بم ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں ممل! اگر وہ مجھے پند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی مگر...... وہ مجھے پند

نہیں کرتا۔''

"کول؟" وه پناسو بے بول اُنھی۔جوابا فرشتے اُدای ہے مکرائی۔
"دو تو تنہیں بھی پندنہیں کرتا۔ کیا اس میں تمہارا تصور ہے؟"
محمل کا سرآ ہت سے نفی میں بل گیا۔

''سواس میں میرا کوئی قصور تہیں ہے، اگر وہ مجھے بہند نہیں کرتا۔تم بیٹیو، میں پچھ کھانے کے لئے لاتی ہوں۔ابتم نارل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔'' دہ جانے کے لئے کھڑی ہوئی تومحمل بے اختیار کہ اٹھی۔

" آپ بہت اچھی ہیں فرشتے! میں بھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ ہیں دے سکتی۔" "میں نے بدلہ کب مانکا ہے؟" وہ نرمی سے اس کا گال تقیمتیا کریا ہرنکل گئی۔

⊕••

دن پر مردگی سے گزرنے لگے۔

وہ سارا دن کرے میں پڑی رہتی، یا فرشتے کے زبردی مجبور کرنے پہ ہاہر لان میں آتی اور وہاں بھی گم صم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی شاکوئی ہات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی ہوتی اور یہ با نیس عمو یا فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی۔ بلکہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتے ہوئے کہ اور یہ با نیس عمو یا فرش دھوتی کہ تھی ۔ بلکہ اس کی وہیل چیئر دھوتی کہ تھی وہ کیاری میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو بھی برآ مدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب انتانہیں بولتی تھی، جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیاوہ سنجیدہ ہوگیا تھا۔ اور بیر دفت کا اثر تھا۔ وہ اثر جو نہ چا ہے تہ ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔

فرشتے نے گھر کو اتھی طرح سے سنجالا ہوا تھا۔ کو کہ ہر کام کی جز وقتی ملاز مائیں رکھی ہوئی تھیں، گرتمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ تھم چلاتی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل ویتی تھی۔ محمل یا ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیموراور ہمایوں کے کمرے کے اندروہ بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ دوازے پہ کھڑے ہوکرصفائی کرواتی۔ ملازموں کو تتح اہ ہمایوں ویتا تھا۔

فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی تھی۔ وہ بھی شدید ضرورتا۔ اور تیورتو و یے بھی

ہر شے سے چوا ہوالڑ کا تھا۔ سو وہ اے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ بھی جو کر لے تو تیمور اس برتمیزی سے پیش آتا کہ الامان۔

کمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر برتمیزی کر کے تیمور چیخے چلا نے پہ آجاتا تھا اور اگر مزید کھے کہا جائے تو دہ چیزیں اُٹھا کر تو ڑپھوڑ کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔
فر شتے بہت مخاططر بیقے ہے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں ہے چلے جاتا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپ بیمیوں سے ماہانہ راش کی چیزیں لے کر آتی تھی فیصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ دہ خود ہی فریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پہتہ چلا اور اس نے اسے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نینجنا ہمایوں خاموش ہوگیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پہ ہو جھ نہیں بنا چاہتی تھی۔ اور شاید اس کے ذہن میں ہوگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پہ ہو جھ نہیں بنا چاہتی تھی۔ اور شاید اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا گھر خود کو اس کا زیر بارمحسوس کرنے گئی تھی۔

ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ بھی دو پہر میں گھر آتا اور بھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا۔ اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات سے گھر آتا۔وہ انتظار میں لاؤن میں وہیل چیئر پہمٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال ہو چھتا اور اوپر سٹر ھیاں چڑھ جاتا اور وہ اس کی پشت کونم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔

تیور دو پہر میں اسکول ہے آتا تھا۔ وہ کھانا ڈائنگ ٹیمل پہ اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کوادھر بیٹے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نیجاً بلقیس اے اس کے کرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنگ فوڈ کھاتا تھا۔ برگر پیٹیز کے ڈبوں سے فریزر اور فرنج فرائز کے لئے آلووں سے سبزی والی ٹوکری بحری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین نہ تھا۔ اسکول سے لائے جیس کے بیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کوئی وی لاؤنج میں کارٹون لگاتے بیشا رہتا۔ اگر محمل کوآتے و کیلیا تو انحد کر چلا جاتا۔

وہ جان بی نہ با رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پر ہے؟ آخر اس نے رکیا ہی کیا

اں گھر کے دہ تنین مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے کوآ گئی تھی۔

فرشے شام میں شاید مسجد جاتی تھی۔ وہ عالبًا اب شام میں کلامز کے رہی تھی۔ ممل نے ایک دفعہ یو جھاتو وہ اُدای ہے مسکرا دی تھی۔

''صبح کی کلاسز لیما ہیبتال کی وجہ ہے ممکن نہ تھا۔''مختفراً بتا کر وہ تجاب درست کرتی ہاہرنکل گئے تھی۔

وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیوتھراپسٹ کے ساتھ اس پیرمنت کرتا، پھرغذا کا خیال۔ وہ ان تھک لگی رہتی۔ بلاکسی اجرکی تمنا کئے یا احسان جمائے۔

اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی، جب سیاہ بادل آسان پہ چھانے گھے۔ ہایوں تو بھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھے دہی تھی۔

و کیمیتے ہی و کیمیتے دن میں رات کا سال بندھ گیا، بادل زور سے گرجنے لگے۔ موثی موثی موثی بوئد یں بہ فی کی موثی موثی موثی بوئی ہوتی ہو ایک لیے کوخوف ناک می روشی بھر جاتی۔ جاتی۔ حاتی۔ جاتی۔

اسے ہارش سے پہلے بھی ڈرنبیں لگا تھا۔ محرآج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی، اے لگا وہ بہت اکملی ہے، تنہا ہے۔

بجلی بار بارکڑک رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی دھڑ کن بھی تیز ہوگئی تھی۔ بے اختیار اے پینہ آنے لگا۔ کیا کرے؟..... کے بلائے؟

وہ تیزی سے دلیل چیئر کے پہنے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔فون
ایک طرف تیائی پہ دھرا تھا۔اس کے ساتھ ایک چیٹ بھی تھی، جس پہ ہمایوں اور فرشتے
کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالبًا تیمور کے لئے لکھے گئے تھے۔اس نے کپکیاتے ہاتھوں سے
ریسیوراٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔

تھنٹی جا رہی تھی جمر وہ اٹھا نہ رہی تھی عالبًا کلاس میں تھی۔اس نے مایوی سے فون

ر کودیا۔ تب بی نگاہ دوبارہ اس جیٹ یہ پڑی۔

یکھ سوچ کر اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اُٹھایا۔ نمبر ڈاکل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔

تيسري كھنٹى بيہ ہمايوں نے ہيلو كہا تھا۔

" ہے.....ہایوں!" وہ بمشکل بول بائی تھی۔

" کون؟"

" میں .....محمل <sup>4</sup>"

دوسری جانب ایک کمیح کوسناٹا حیما گیا۔

'' ہاں بولو!'' مصروف،سردمبری آواز أنجری۔

"آپ....آپ کدهرين؟"

ارابلم کیا ہے؟ "قدرے بےزاری۔

''وہ....وہ ہاہراسٹورم (طوفان) آرہا ہے۔ مجھے ڈرلگ رہا ہے۔ پلیز! آپ گھر آ جائیں۔''اس کا گلا رندھ گیا،آئکھیں ڈبڈ ہا گئیں۔

"اوہو.....میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں۔ابھی کہاں سے آجاؤں؟"

'' جھے نہیں پید، پلیز آ جائیں، جیسے بھی ہو۔'' باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا۔ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آمٹی تھی۔

" مين نبيس آسكتا \_ فريشتے يا نسى ملازمه كو بلالو \_' وہ جھلا يا تھا \_

"فرشتے کھر پہیں ہے۔آپ آ جائیں جایوں! پلیز .....

''کیا بکواس ہے؟ اگر تنہیں لگتا ہے کہتم معذوری کا ڈرامہ رجا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہوتو اس خیال کو دل ہے نکال دو اور جھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لئے اب بیجیا چھوڑ دومیرا۔'' اور ٹھک ہے نون بندہو گیا۔

دہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لئے سُن می بیٹی رہ گئی۔ کتنے کہے گزرے، کتنے بادل گر ہے ،کتنی بجلی چکی، کتنے قطرے برے، وہ ہر شے سے غافل، بنا پلک جھیکے شل ی بیٹی تھی۔لب ادھ کھلے،آ تکھیں بھٹی بھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان ہے لگا... وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پہ ہے جس وحرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور بیچاڑ ھک گیا۔ اس کے زمین سے ظرانے کی آواز پہ ہے اختیار اس نے پلکیس جھپیس اور آن کی آن میں اس کی آئھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں.....اس کی پیچکی بندھ گئ تھی اور پورا وجود فرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رور ہی تھی۔

ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا؟ ..... استے غصے ادر بے زاری ہے، جیسے وہ اس سے اُکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا۔ وجید، شاغدار سا مرد، کب تک ایک کو ہے میں بے ہوش پڑی، نیم مُر دہ بیوی کی پئی ہے لگا رہتا؟ اس کواب مثمل کی ضرورت نہتی۔ اسے اب محمل کی ضرورت نہتی۔ اسے اب محمل کے وجود ہے بھی اُکتاب ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ بچھتار ہاتھا۔ اپنی وقتی جذباتیت پہنادم تھا۔

دفعتة آبث بياس نے آلكيس كھوليں۔

تیمورسامنےصوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھر ہاتھا۔ چیمتی، خاموش نگاہیں.... جن میں بجیب ساتنفر تھا۔

''تیمور....!'' اُس کی زخمی مامتا بلبلائی۔''ادھر میرے پاس آؤ بیٹا!'' اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ،شاید دہ اس کے گلے سے لگ جائے ،شاید کہ جمایوں کے رقبے کی تپش کچھ کم پڑجائے۔

'' آئی ہیٹ بڑے' وہ تڑٹ کر بولا ادر اے دیکھتے ہوئے دوقدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم شخصے ہڑا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم بتنے جواد ہر سے اس سمات سمالہ لڑکے کا اعداز۔ اُس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔

"میں نے کیا رکیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر دہے ہومیرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہوجھے سے؟"

''یُولیفٹ می وین آئی نیڈڈیؤ۔'' (آپ نے جھےاس وقت چھوڑ دیا جب جھے آپ کی ضرورت تھی) وہ زور سے چیخا تھا۔'' آئی ہیٹ یُو فار ایوری تھنگ۔'' وہ مڑکر بھا گتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیے بھر بعد اس نے زور دار آواز سے

#### مصحف 🛞 325

تیور کے کمرے کے در دازے کو بند ہوتے سا۔

'کیا تمہیں جھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟.....تم اتن کی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو کتے۔شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدخن کیا ہے۔'

وہ وُ تھی ول ہے سوچتی واپس کمرے تک آئی تھی۔اس کے ripple بیڈ کی سائیڈ میمل پہ سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہتہ آہتہ اے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھاے اپنے سامنے کیا۔

سفید کور پہ مدهم سا، منا مناسا '' منا مناسا ' منا مناسا ' منا مناسا ' مناسا ناس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھنک کر اسے وہاں سے کھولا، جہال سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی، جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ وتسمید پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔

" ہم جانے ہیں کہ ہیں ان کی بات مملین کرتی ہے۔"

اس نے بیٹن سے اس آیت کود کھا۔

" ہم جانتے ہیں کہ مہیں ان کی بات مملین کرتی ہے، پس بے شک وہ مہیں ہیں ہے ملا ہے ملک وہ مہیں ہیں اور حجملاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ "اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخو دی ہو کرایک ایک حرف کوانگل ہے تبھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟

'ادہ....اللہ تعالیٰ!' اُس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔' آپ کو.....آپ کو ہمیں۔ ہمیشہ پیتہ چل جاتا ہے، میں .....میں بھی بھی آپ سے پچھٹیں چھپاسکتی۔' وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بارید دکھ کے آنسونہ تھے، بلکہ خوشی کے تھے۔ سکون کے تھے، رضا کے تھے۔

'اگرآپ مجھ سے بوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی! میں راضی! میں راضی!' اُس نے چہرہ اُٹھایا اور جھیلی کی پشت سے آنسو صاف کئے۔

اب اے رونا نہیں ، تھا۔ اب اے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔

# 

شام بہت سہانی می اُتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز در دنتوں کے تازہ پتوں کی مہک، شھنڈی ہوا ہے ہر سُو بکھر گئی تھی۔

بلقیس اُس کی و ہیل جیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ اِدھراُدھر کی جھوٹی موٹی با تیں بھی کر رہی تھی۔ گرممل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گم صم می وُ ور اُفق کو دیکھررہی تھی، جہال پر تھول کے غول اُڈر ہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت شخنڈ ا ہوگیا تھا اور اس شخنڈی ہوا میں باہر نکلتا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اُس کی وہیل چیئر دھکیلتی وُ ور پارک تک لے آئی تھی۔ اس ہے آگے ان کے بیشر کا مرکز تھا۔ وہاں بوٹیکس ، شاپس اور ریسٹورٹ کی جہل پہل ہوتی تھی اور ایس جگہول ہوا تے ہوئے اس کا دل گھرا تا تھا، سواس نے بلقیس کو آگے جانے ہے شع کر دیا۔ بہت ہوئے اس کا دل گھرا تا تھا، سواس نے بلقیس کو آگے جانے ہے شع کر دیا۔ بہت ہوئے ہیں۔ "

''بس یہیں پارک تک تعیک ہے، ای میں چلتے ہیں۔'' بلقیس سر ہلا کر وہیل چیئر اندر لے جانے گئی۔

"جب آپ کا ایکمیڈنٹ ہوا تھا تاممل ٹی ٹی! تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں سنے خود اُنہیں روئے سے۔ میں سنے خود اُنہیں روئے دیکھا تھا۔ بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔" نے خود اُنہیں روئے دیکھا تھا۔ بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔" "کون ..... ہمایوں؟" وہ چوکی تھی۔

" إلى بى - انہوں نے چمٹی لے لی تنی - کئی ماہ تو وہ سپتال میں آپ کے پاس بی رہے ہوں ہے ۔ تیمور بابا کو تو بھلا بی دیا تھا۔ میں نے برا کیا ہے بی تیمور بابا کو سے بھلا بی دیا تھا۔ میں نے برا کیا ہے بی تیمور بابا کو ۔ برا بیارا بچہ تھا جمارا بابا - جب جارسال کا تھا تو آپ کے لئے پھول لے کرجاتا تھا، اور وہاں ہپتال میں آپ کے سربانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔"

'' پھراب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟''اس نے دکھ سے پوچھاتھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پیمریلی روش پہ وہیل چیئر چلا رہی تھی۔ وُور کھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگل پکڑے رور ہا تھا۔ اسے ہر بنچے میں اپنا تیمورنظر آ رہا تھا۔

# 327 🛞 نحمه

"تیور بابا ایرانہیں تھائی نی! وہ تو بہت بیار کرنے والا بچہتھا۔ گر پھراب بچھلے دو،
ایک سالوں میں وہ بہت پڑ پڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو
چھوٹا تھا، پر اب بہت سمجھ دار ہو گیا ہے۔ ساری با تیں سمجھتا ہے، اس لئے سب سے
ناراض رہتا ہے۔'

"اورتمہارے صاحب؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟"

" پہتریں بی بی! وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہوگئی تھی۔ وہ سوا سال اُدھر رہے۔ وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے ہی۔ اب تو ڈیڑھ سال ہوگیا ہے ان کو واپس آئے واپس آئے ہوئی تھی۔ اب تو ڈیڑھ سال ہوگیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے ، مگر اب تو وہ آپ کا یا تیمور بابا کا حال بھی نہیں پوچھتے۔"

" کراچی میں ایبا کیا ہوا تھا، جووہ بدل گئے؟" وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔
"معلوم نہیں پی پی! مگر ...... وہ لیح بحر کو پیچکیائی۔" ان کے کراچی جانے سے کوئی
دو ہفتے پہلے مجمعے یاد ہے، ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتے دار آئے تھے۔ ان سے
بہت ..... بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔"

''کون؟ .....کون آیا تھا؟''اس نے وحشت زوہ می ہوکر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہتذبذب کے آثار تھے۔

'' ''اصل میں لی لی! آپ کے رشتے دار مجھی آئے نہیں، نو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یادرہ حمیا۔ آپ کے تایا کے جئے تھے۔''

دد كون؟ ... فو ... فواد؟ "اس كاول زور عددهم كاتها-

''نام وام تونہیں معلوم 'مگر صاحب نے ان سے بہت جھکڑا کیا تھا۔ ووٹول بہت دیر تک اونیا اونیا کڑتے رہے تھے۔''

" مر ہوا کیا تھا؟ ..... جھڑا کیوں ہوا ان کا؟ ' وہ مضطرب اور بے چین کی ہوگئی تھی۔

" میں کچن میں تھی بی بی! کچھ بچھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید
کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا۔ اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے
فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوالیا۔ وہ پنتہیں سچھ بولیں یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی

بھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پہ جینتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بی بی رور بی تھیں اور اپنا سامان پیک کر رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر تو بولیں، پیتہ نہیں۔ وہ روتی جا رہی تھیں۔ پھرا گلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروار ہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔"

وہ دم ساد ہے ساری تفصیلات س رہی تھی۔اس کے پیچے کیا کیا ہوتا رہا، اسے خبر ہی نہیں ہوسکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کواس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کواس نے الیم کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں بھی نہیں روتی تھی۔اس نے تو اس کی آتھوں میں بھی آنسونہیں دیکھے تھے۔

'اوہ خدایا!'اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرالیا۔

وہ کیا کرے؟ کس سے پوچھے؟....فرشتے تو مجھی نہ بتاتی۔ ہمایوں سے بھی اُمید نہیں تھی۔اور تیمورتو اسے دیکھنے کاروادار نہ تھا۔ پھر؟....کیا کرے....؟

"صبراور تماز كاسبارا"

أس كے دل سے آواز أسمى تقى۔

بلقیس کوکوئی جانے والی ل گئی تو وہ اس سے باتیں بکھارنے ذرا فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی۔

محمل نے قرآن اٹھالیا۔ وہ قرآن لئے بغیر کھر سے نہیں ٹکلی تھی۔ اسے آہتہ سے کھولا - کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی ، ان آیات پہنشان لگا تھا۔ وہ غور سے ، دھیان سے آگے سے یڑھنے لگی۔

''اے وہ لوگو! جوامیان ایسے ہو،تم ان چیز دن کے بارے میں سوال نہ کرو جواگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں نا گوار ہوں۔'' (مائدہ۔10)

لیے بھرکواس کا د ماغ چکرا کررہ گیا، گر پھرفورا خودکوسرزنش کی۔

'یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، ای لئے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خوانخواہ ..... وہ سر جھنگ کر آہت ہے آگے تلاوت کرنے لگی۔

اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھیں۔ اس کی سوچوں پیہ بالکل خاموش، لب سے کی اور طرف توجہ مبذول کروا تیں ...... اُس کے اُلجھے دماغ کوسکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا، بھی خارجہ کا جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہتی۔ بھی ہوا، بھی خارت نہتی۔ وہ زیر لبرنم سے تلاوت کرنے گئی۔

## 808

رات کے دونئے بچکے تھے اور جایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب می لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بار بار دیوار پہ آویز ال گھڑی کو دیکھتی اور پھر درواز ہے کو ۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جار ہی تھیں ۔ گمر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموثی تھی۔

اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے۔ نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ، کیا پہتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پہت<sup>د</sup> کی مشکل میں بھنس گیا ہو۔اس نے بے اختیار اس کے لئے دعا کی تھی۔

دفعتہ گاڑی کا ہارن سائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاس نظروں سے دیکھنے گئی۔

قدموں کی آواز ادر پھر ..... بھاری جرج اہث کے ساتھ دروازہ کھلا کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لئے وہ تھکا تھکا سابو نیغارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مُروکر دروازہ بند کیا ادر پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتہ اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھے۔ چبرے یہ جبرت بجری ناگواری اُنڈ آئی۔

" تم إدهر كيول بمنهى مو؟"

''السلام علیم! ......آپ کا دیث کر ربی تھی۔ آپ نے بہت دیر لگا دی۔' وہ آہتہ سے بولی تھی۔

''میں دریے ہے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لئے میرے انتظار میں ادھرمت بیٹھا کرو۔''

اس نے بہت تحل ہے اس کا بیڑار لہجہ سنا، پھر دمیرے ہے بولی۔''میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت ....''

''مرنہیں گیا تھا میں، سو کام ہوتے ہیں۔ اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملیں تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لئے میرا پیچھا حجوڑ دو محمل!'' وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیر صیاں چڑھتا چلا گیا۔

اس نے بڑے صبر وضبط ہے آنسو فی لئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گور میں دھرے ہاتھ اٹھائے ادر ابنی وہیل جیئر کو کمرے کی طرف موڑنے گئی۔

مجھی تو اسے احساس ہوگا کہ بیروی محمل ہے جو بھی اس کی من جابی بیوی تھی۔ اور جب وہ ریحسوں کرے گا تو بلیٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا۔ اور یہی یقین اس نے دل میں اُٹھتے درد کو دلا کر دیایا تھا۔

#### $\Theta \odot \Theta$

وہ تارکول کی سڑک ہے آج بھر بلقیس کے ساتھ اپنی وہیل چیئر ہے جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت ہے بہت اچھا اثر ڈالٹا تھا۔ بیرا لگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔

بلقیس إدهراُ دهر کی با تین کرتی اس کی وہیل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں من رہی تھی۔ ہو آج بھی اسے نہیں من رہی تھی۔ بس خاموش محر پُرسکون نگا ہوں سے دور اُفق کو دیکھ رہی تھی۔ آہت ہستہ بیٹھ ہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جارہا تھا۔

'' بلقیں احمہیں میرے تایا کے کمر کا پتہ ہے؟'' ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چوکی اور پھر یو جیدلیا۔

"نه بي بي ايس تو ادهم بمي تبيس كئ -"

''احچما.....گر تجھے راستہ یاد ہے ،تم بچھے ادھر لے چلوگی؟''

"بيدل؟"وه جران موكي\_

"الى .....زياده دورتيس ہے۔ جنتا فاصلہ يهاں ہے مرکز تک کا ہے، اتنابی ہے۔ من پيدل بھی آ جايا کرتی تھی۔" اسے بے افتيار وہ شام ياد آئی، جب وسیم سے اپنے رشتے کا س کر وہ روتی ہوئی، پيدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آگئی تھی۔اوراس نے

ہابوں سے کہا تھا کہ وہ بچے راہ میں چھوڑ دینے والوں میں ہے تہیں۔ اور پھر .....
" چلیں پھر ٹھیک ہے۔ آپ راستہ بتائیں۔" بلقیس کی آواز پہ وہ یادول کے جموم سے نکلی اور راستہ بتائیں کے جموم سے نکلی اور راستہ بتائے گئی۔ جھوٹی سڑک سے ایک راستہ ٹیل سے ہوتا ہوا ان کے سیٹر میں جا اُتر تا تھا، جس سے وہ بیس منٹ میں ادھر پہنچے سکتی تھیں۔

آج وہ بیں منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہ کہیں کھوگئ تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے؟ استے ہی عیش و آرام ہے رہ رہ ہوں گے جتنے پہلے تھے؟ کیا ان میں ہے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟..... بھی وہ ہپتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہایوں ہے کیا کہا تھا، جس پہ فرشتے روتی رہی؟ بہت یاد کرنے پہلی ایک کوئی بات ذہن میں نہیں آئی، جو وہ ہایوں سے بوتی وہ بہت یاد کرنے پہلی ایک کوئی بات ذہن میں نہیں آئی، جو وہ ہایوں سے بوتی جارہی تھی۔ ہوتی جارہی تھی۔ ہیں کہ ہا تھا۔ "بیآ ہے کا گھر ہے جی ؟ ..... بڑا سو ہنا ہے۔"

بلتیس کہدر بی تقی-اور وہ چونک کراس او نیچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے گئی۔اس کا پینٹ ، کھڑ کیوں کے شیشے اور بیرونی محیث بدل گیا تھا۔ وہ پہلے ہے بھی زیادہ خوب صورت ہو گیا تھا۔

یہ وہ گھر تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے اکیس سال گزارے نضے اور پھر اس سے وہ ایک سے وہ ایک است نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑیں اے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ""بیل بچاؤ بلقیس!"

بلقیس آ کے بڑھی اور تھنٹی بجائی۔ چند ہی کھوں بعد قدموں کی جاپ سنائی وی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھو لئے آ رہا ہو۔اس کے دل کی دھڑ کن تھہری گئی۔ وہ استے سالوں بعد سے دکتی حضے جا رہی تھی؟ ..... فواد؟ حسن؟ آغا جان؟

درداز آہتہ ہے کھلا ادر کی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ ''جی 'کس سے ملنا ہے؟'' دہ جلیے ادر لہجے سے ملازم لگآ تھا۔ بلقیس نے جوابامحمل کو دیکھا تو ہمت مجتمع کر کے بولی۔ '' آغا کریم محریہ ہیں؟''

# مصحف 🍪 332

ملازم کے چبرے یہ ذرای اُلجھن اُ بھری۔ ''کون آغا کریم؟''

''آغا....آغا کریم۔ جواس گھر کے مالک ہیں۔ جن کا بیگھر ہے ادر .....ادر سے ہاؤس نمبرٹو تقرفی ہے تا؟''

'' آہو بی۔ بیٹو تقر ٹی ہے۔ گریہ تو چوہدری نذیر صاحب کی کوشی ہے۔ إدھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔''

'' بی بی! کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟'' بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔

" نہیں، یمی کھر ہے۔ آغا کر یم سات سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔"

"سات سال تو برا المباعرصه بوتا ہے میڈم کی! خدا جانے وہ اب کدھر مکتے ہوں گے۔ اچھا، آپ طبہرو، میں بیکم صاحبہ سے بو جھ کر آتا ہوں۔ "وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لیحوں ابعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔

'' جی فرمائے؟'' وہ بیں اکیس برس کا مہذب ادر شائستہ سانو جوان تھا۔ '' وہ.....ادھر آغا کریم ادر ان کی فیلی رہتی تھی ، د ہ لوگ کدھر سےے؟''

"ميم! ہم دو سال سے ادھر رہ رہ ہيں۔ دو سال پہلے ہم نے ايک فخص عامر صاحب سے بير دو سال پہلے ہم نے ايک فخص عامر صاحب سے بير گھر خريدا تھا۔ ہوسكتا ہے، ان كو آغا كريم نے بيہ بيجا ہو، كر بيل ان كے بارے ميں قطعی لاعلم ہوں۔"

" آغاجان نے بیگر اللہ دیا؟ ...... گرکوں؟" وہ شاکڈی رہ گئی۔
"معلوم نہیں میم! کیا میں آپ کے لئے پہلے کرسکتا ہوں؟"
اس کا سرنفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ
پر بیٹان ی بیٹی رہ گئی۔

''بی بی! ہمسایوں سے پوچھتے ہیں۔''ادراس کے منع کرنے ہے قبل ہی بلقیس ساتھ دالے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر ہیں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا بہچانا سا گھر تھا، گریاد نہیں آ رہا تھا۔

بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ''ادھرآ جائے۔'' وولان میں گھاس پہر کھی لان چیئر زکو جوڑنے لگے، یوں کہ دہیل چیئر کی جگہ بن جائے۔

''کیسی ہیں آپ؟''وہ اس کے سامنے والی کری پہ بیٹھے اور بہت شائنگل ہے ہو چھنے ۔ لگے۔ان کامخصوص لب ولہجہ ای طرح بھاری تھا، البتہ بختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ '''ٹھیک ہوں، الجمد للہ!''وہ ذرا سامسکرائی اور سر جھکا لیا۔ پھر پچھسوچ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے گئی۔

> "میرا پچھسال پہلے ایکسیڈنٹ ہوگیا تھا،تو....." "میں جاتا ہوں۔ میں آپ کود کیجئے ہیتال آتا تھا۔" اس نے ہولے ہے سراُٹھایا۔ سنہری آتھوں میں جبرت اُٹر آئی تھی

"الجها؟" اور پھراسے یادآ گیا۔ "ہاں، جھےزی نے بتایا تھا۔ تو وہ آپ ہے؟"
"کی ہاں۔" وہ دھیمے سے مسکرائے۔" آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی

وه بنا ملک جھیکے انہیں دیکھے رہی تھی۔

''میں نے دو سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک موڑ ایہا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دِ کھنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا، ان میں شخصرا دِ کھنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا، ان میں شخص کالٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا مغشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات میں سے محص اور ان کا سادہ تر جمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب پدل گیا۔۔۔۔۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب پدل گیا۔۔۔۔۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا۔۔۔۔۔۔ میں محص

ہو گیا۔''

مخفرالفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ جیب جاپ انہیں سنی گئی۔ '' آپ بچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئ تھیں، جھے پہتہ جلا تھا۔اب طبیعت کیسی ہے '' آپ بچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئ تھیں، جھے پہتہ جلا تھا۔اب طبیعت کیسی ہے '۔ کی؟''

''ایم فائن۔'' پھر کیجے بھر کے توقف کے بعد یولی۔'' آغا جان دغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں چچ دیا؟''

''جن دنوں وہ گئے تھے، میں ملک سے باہرتھا۔ بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سناتھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارہ کیا ہے ادر گھر نظی کر، رقم تقلیم کر کے الگ الگ جشاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارہ کیا ہے ادر گھر نظی کر، رقم تقلیم کر کے الگ الگ جگہوں پہشفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میر ے ملازم نے ہی بتایا تھا۔'' جب کی بتایا تھا۔'' کب کی بات ہے ہے؟' ۔۔۔۔۔۔ کب نیچا انہوں نے گھر؟''

"آپ کے ایمیڈن کے تقریباً سال ڈیڑھ بعد۔"

''اوہ!'' اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے ممبری سانس ٹی۔'' کوئی اعمازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں مھے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟''

''اونہوں، قطعی نہیں۔'' انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں سرنفی میں ہلایا۔ ''ہمارے بھی انتے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں، میں نے ایک دوست سے سنا تھا۔ وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔''

ان کے الفاظ پہوہ چونگی۔دل زورے دحر کا۔

" کیا.....کیا سنا تھا؟"

'' یکی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئے۔ آپ کونیس پیتہ چلا؟'' وہ سانس رو کے، بمکا بکاسی بیٹھی روگئی۔

" آئی ایم دری سوری محمل!" انبیس افسوس موا

''کبیں پقرائے۔ آنکھیں پقرا معنی تقصیل کا کی تقصیل

غالبًا بإنج سال قبل -ان كمريج كم يجيز ك جد سات ماه بعد ـ"

ں چرا ہے۔ اور وہ لفظ'' یتیم بچے' محمل کے دل میں کھب گیا۔ بہت پہلے بڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گرنجی۔

۔ ان لوگوں کو اس بات ہے ڈرنا جائے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزوریتیم اولاد چھوڑ ماتے۔'' (نباء۔ 9)

، يتيم بچ؟ .....اسر چا كے بچيتم ہو گئے؟ ...... آرزو، معاذ،معيز \_' وہ ابھی ، کک بے یقین تھی ۔

اور پھر کب وہ ہر یکیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ ہاہر آئی ، اسے پچھے پتانہ وہ ہر یکیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ ہاہر آئی ، اسے پچھے پتانہ چلا۔ ول و د ماغ بس ایک ہی نقطے پہنجمد ہو گئے تھے۔اسد چپا کے بچے پٹیم ہو گئے۔

بے اختیار اے اس لا وُنْجُ کا وہ منظر یاد آیا۔ صوفے پہری محمل ادر اس کوتھٹروں ادر جوتوں سے مارتے اسد چیا اور غفران چیا۔ غفران چیا..... نہ جانے وہ کہاں محے؟ ادر آغا جان .....مب کدھر کے محے؟ ..... وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈ ہے؟

مروہ ان کو کیوں ڈھونڈ نا جائتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ بید دیکھنا جائتی کہ آخر بید قانونِ فطرت ہے۔ یا وہ ان خون کے رشتوں کی مجت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی مجت غالب آگئ تھی۔ یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شو ہراور بیٹے کے مکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی مفرورت تھی۔ ہاں، شاید سے بات تھی۔ مفرورت تھی۔ ہاں، شاید سے بات تھی۔ دوان ہی سوچوں میں اُلجھتی گھروالیں آئی تھی۔

0

سارے میں فجر اُئری تھی، جب وہ وہیل چیئر کوخود تھیٹی تھینچی لان میں آئی۔
شبنم کے قطرے گھاں پہ بکھرے تھے۔ دور کہیں پرغدوں کی حمد کی آواز سائی وے
رہی تھی۔ مختلف بولیاں۔ مگر آیک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں ندآ ئے، وہ اور بات ہے۔
تب ہی وہ آہتہ آہتہ وہیل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آ گے بوصے گئی۔ دیوار کے
اس پارمسجد کی ممارت تھی۔ سبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔
وہاں بچ بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ملکی آواز ان کے لان
میں بھی سائی ویتی تھی۔

وہ آ داز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ دیں ، دیوار کے ساتھ دبیل چیئر رو کے ، کان لگا کر سننے گلی۔ دہ سب مل کر بلند آ داز ہے پڑھ رہے تھے۔

ترجمہ: "اور داخل ہو جاؤ دروازے ہے مجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطانہ ہم
تہبارے گناہ بخش دیں گے،اور عنقریب ہم اصان کرنے والوں کوزیادہ دیں گے۔"
آج اس نے بہت عرصے بعد دہ آیت سی تھی۔ بے اختیار وہ کود میں رکھے قرآن
کے صفحے ملنے گئی۔

وہ بنی اسرائیل کے بیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا۔ سورۃ البقرہ کی 58 آیت۔ جب انہوں نے حطۃ کے بجائے حنطۃ کہا تھا۔ ممل کو بھی ریہ قصہ بھے میں نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ اُلھے گئی اور دہ صفحہ نکالا۔

اس میں اس نے کو گی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے۔ شاید پرانے رجنر میں ہوں، جو الگ سے تھے۔ شاید پرانے رجنر میں ہوں، جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی وہیل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسڈی میں ایک

## مصحف 🛞 337

جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے۔ وہ ان ہی کو ڈھونڈ نے اسٹڈی میں آئی۔ دردازہ ادھ کھلاتھا۔وہ اندرآ گئی۔

ہایوں اس کی طرف بیشت کئے، ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا۔ ایک نظر اسے ویکھا اور پھر دالیس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سردمبری، بے حسی، مگر زیادہ ول جلائے بغیر وہ کمرے کے مطلوبہ جھے کی طرف بڑھ گئی۔

اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے۔ گرد کی ایک نہ ان پہنجی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی می مفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے، فرشتے کیا کیا دیکھے۔ اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا جاہئے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجشر ڈھونٹر نے گئی۔

بغیر کسی دفت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی گرو کی تہ جمی تھی۔ محمل نے وہ تر چھا کر کے چبرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری۔ گرداُڑ کر دور بکھر گئی۔ '' میں تمہیں چھوڑ نا چاہتا ہوں۔'' ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے، کتاب کے صفحے اُلٹ ملیٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔

لیے بھر کوممل کو لگا، وہ دحول مٹی رجنڑ ہے اُڑ کر ہرطرف جھانے لگی ہے۔اس نے بمشکل رخ موڑ کراہے دیکھا۔وہ بے نیاز ساکتاب کے درق بلیٹ رہاتھا۔

''میرا مطلب بھل علیحدگ سے ہے۔ میں اب بید شتہ مزید نہیں نبھانا جا ہتا سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ تی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور سات سال کا ہو چکا ہے۔ اس کی کساڈی اے خود ڈیسائیڈ کرنے دیتا۔''

وُمول شاید اُس کی آنکھوں میں بھی پڑگئتی۔ وہ سرخ پڑنے لگئتی۔ وہ اب کیلی اس کی بات سن رہی تھی۔

''اگر سی تمہارے ساتھ رہنا جا ہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ اور اگر سی تمہارے ساتھ رہنا جا ہے وہ میں اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کر و، مجھے تنا دینا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا ہول۔''اس نے کتاب ریک میں رکھی اور بنا اس کو دیکھے لیے ذکہ بھرتا با ہرنکل گیا۔
لیے لیے ڈگ بھرتا با ہرنکل گیا۔

وہ شدیدصدے کے زیراٹر پھری ہیں بیٹھی رہ گئی۔

# مصحف 😵 338

کیا ہمایوں اس طرح اے اپنی زندگی ہے دور کرسکتا ہے؟
اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مرتبیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر ایکا۔

آ نکھآنسو بہاتی ہے اور دل ممکنین ہے مگر....

ہم زبان ہے وہ ہی کہیں گے، جس پہ ہمارا ربّ راضی ہو۔ ہے اختیار ہی وہ مدھم ہی آ داز اس کی ساعت سے نکرائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار ما آئمیا۔

"حنطة كامطلب بوتاب كند ...."اس سي آكم فتم تقا-

اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھنگ کر ان الفاظ پہ فور کیا اور پھر نے سرے سے اُلھ کی۔ وہ واقعہ اس بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جیسی جینس اور عمل مندقوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گذر کس چیز کو کہا؟ جب ان کوسید معظر لیتے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگیں تو انہوں نے دہ گذر گذر گذر کون کہا؟ ایک طرف وہ است خایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگیں تو انہوں نے دہ گذر گذر کدن کہا؟ ایک طرف وہ است ذہین سے کہ جطّفہ سے مل جل لفظ و حوید لائے، اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب بی نہیں بنا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے سے لفظ نہ بولا؟ جنطفہ کیوں کہا؟

وہ مجھ نہ پائی ادر پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تغییر کھول کر تنعیل پڑھنے کو بھی نہیں جاہا۔ کا نول میں ابھی تک جایوں کے الفاظ کونے رہے تنھے۔ پڑھنے کو بھی نہیں جاہا۔ کا نول میں ابھی تک جایوں کے الفاظ کونے رہے تنھے۔

ایک آنسواس کی آنکھ سے لکا اور رضاریہ پیسلا چا گیا۔

"و جس مال مس بھی رکھے، میرے مالک! میں تھے سے راضی۔ اور نہایت ب

## مصحف 🛞 339

# دردی ہے اس نے مقبلی کی بشت ہے آنسورگر ڈالا تھا۔

تیور، توس کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہاتھا۔ ڈائنگ ٹیبل پہاس کے علاوہ کوئی ور نہ تھا۔

وہ اپنی وہیل جیئر تھسٹی ڈائنگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ ہے جونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڑکے اور سرائھایا۔ محمل کوآتے دیکھ کراس کے ماتھے ہے بل پڑ گیا۔ اس نے توس کا بچا کلزازور سے پلیٹ میں واپس بھینکا اور کری چھپے کورتھکیل۔ پڑ گیا۔ اس نے توس کا بچا کلزازور سے پلیٹ میں واپس بھینکا اور کری چھپے کورتھکیل۔ "میٹھو تیور! مجھے تم سے بات کرنا ہے۔"

" آئی ڈونٹ وانٹ ٹوٹاک ٹو یو۔" (میں آپ سے بات نہیں کرنا جاہتا) وہ کری وکھیل کراٹھ کھڑا ہوا تھا۔

> " مگر جھے کرنا ہے۔ اور بیتمہارے ڈیڈ کامینے ہے، میرانہیں۔" " واٹ؟" وہ کسے بھر کور کا، ماتھے پہل اور بھنویں تی ہوئی۔

''شاید میں اس کمرے چلی جاؤں۔شایداب ہم ساتھ نہ رہیں۔ میں اور تمہارے ادی''

" آئي ڏونٺ کيئر-"

''تیور! تم کس کے ساتھ رہنا جا ہو گئے؟.....میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟''وہ جائی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے تن بیس ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ جائی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے تن بیس نیس ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ ''کسی کے بھی ساتھ نہیں۔''اس نے بے زاری سے شانے اچکائے تھے۔ ''گر بیٹا! آپ کوکسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔''

'' میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔'' وہ ایک دم زور ہے چیخا تھا اور پھر کری کوٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔

دہ تاسف سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بدمزاجی، یہ اندر مجرا زہر.... یہ س نے تیمور کے اندر ڈالا؟

اور اس سے پہلے کہ دہ اس کے باپ کومور دِ الزام تغیراتی ، ایک منظر سا اس کی

# مصحف 🍪 340

نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔

جیز، گرتے میں ملبوس، اونجی پونی ٹیل والی ایک لڑکی، چبرے پہ ڈھیروں ہے زاری سجائے چلا رہی تھی۔

> ''میں آپ کے باپ کی ٹوکر ہوں، جو یہ کروں؟'' اس کے مزال میں جہ میں مثلہ مجھی جا کی م

اس کے نخاطب بہت سے چیرے ہتھے۔ بھی تائی مہتاب، بھی مسرت، بھی کزنز، تو مجھی کوئی چیا۔

اسے وہ منہ بھٹ، بدمزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی ادراس کا رداں رداں کانپ اُٹھا۔ ، 'ہاں..... جو اپنے بروں سے جیسا کرتا ہے، اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ دیسا بی کرتے ہیں۔' کوئی اس کے اندر بولا تھا۔

راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک دفت تک چلنا ہے، اور پھر آخر وہ واپس اپنے فقد موں کے نشانوں پہلونٹا ہے۔ جو ببول اُگا کر جاتے ہیں، ان کولہولہان کرنے والے کا نظ ہی ملتے ہیں۔ اور جنہوں نے پھول بھیرے ہوں، ان کا انظار گلستان کر دہے ہوتے ہیں۔

''محمل!''کسی نے پکارا تو وہ خیالوں ہے جاگی اور پھر بختی ہے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ ''کیا میں نے ٹھیک سنا؟'' فرشتے جیسے بے یقین سی اس کے سامنے آئی۔ ''کیا؟''اس نے خود کوسنجا لئے ہوئے سراٹھایا۔

د جمل! تم ادر ہمایوں..... تم الگ ہور ہے ہو؟ " وہ متیری کہتی اس کے سامنے زمین پہ گھٹوں کے بل بیٹی اور دونوں ہاتھ اس کی محود میں دھرے ہاتھوں پدر کھے۔

" بال..... ثايد ـ. "

" بمرسی مرتم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟" وہ مصطرب ی اس کی آتھوں میں رہی ہوتھوں میں رہی ہوتھوں میں رہی ہوتھ ہوتے ہ

''میں نے نہیں کیا۔۔۔۔۔ہایوں نے کیا ہے۔'' ''کیا اس نے خود تنہیں ایسا کہا ہے؟''

''بإل-''

''تو .....تم نے مان لیا؟'' دہ بے یقین تھی۔ ''میر ہے پاس چوائس بچی ہے کیا؟'' فرشتے نگر نگر اس کا چیرہ د مکھے رہی تھی۔

فرشة! میرے اختیاد میں نہ کل کچھ تھا، نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا ویا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا جا ہتا تو کیا میں اے مجبود کروں؟ .....نہیں۔'ال نے مختی ہے نفی میں سر ہلایا۔''اگر وہ نلیحدگی ہی جا ہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں مصالحت کی آخری کوشش ضر در کروں گی۔'' اگر وہ نمیک نہیں ما نگوں گی۔''

''پھر .....پھر کیا کروگی؟ کدھر جاؤگی؟''

''فرشتے! میں ہمایوں کی مختاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ میں اپنے مٹے کو لے کر کہیں بھی جلی جاؤں گی۔''

"مماس کے بغیررہ لوگی؟"

''کیاوہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟'' وہ پھیکا سامسکرائی۔

''مگر کیاتم خوش رہو گی؟''

''اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی۔ بھلے ہایوں میر ہے ساتھ ہو یا نہ ہو۔''

فرشتے تاسف سے اسے دیکھتی رہی۔

" آئی ایم دری سوری محمل! اگرتم کبوتو میں اے اس کا فیصلہ بدلنے کو.... " " انہیں ۔ " اس نے تیزی ہے اس کی بات کائی۔ " آپ اس معالمے میں نہیں ہولیے

-- 6

" ممرایک دفعه متسالیت کی ایک کوشش تو....."

" بلیز فرشت! مجھے بھکاری مت بتأمیں۔" اس نے پھھالی ہے ہی ہے کہا تھا کہ فرشتے لب کانتی رہ گئی۔

''مگر.....وہ ایسا کیوں کررہا ہے؟ کیا اس نے تنہیں دجہ بتائی ہے!'' ''کیا میں نہیں جانتی؟ ہونہہ!''اس نے کئی سے سرجھ کا۔''وہ ایک معذور عورت کے

# مصحف 😩 342

ساتھ کب تک رہے؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیاری ہے اُ کیا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔''

''کیا یمی واحد وجہ ہے؟''

"ال کے علاوہ اور کیا ہوسکتی ہے؟"

''واللہ اعلم۔ خیر، جو بھی کرنا، سوج سمجھ کر کرنا۔ اگرتم نے فیصلہ کربی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ کو بو سسٹر!'' اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں ہے ہٹائے اور ہولے ہے اس کا گال تغیبتیاتی کھڑی ہوگئی۔

' ''س یہ یادر کھنا کہ میں تم سے بہت پیاد کرتی ہوں اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جا تیں، میں تہبیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی،اد کے!'' محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔

## **808**

جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، وہ لا کھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اعمد سے وہ مسلسل ٹوٹ بچوٹ کا شکار تھی۔اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا۔ باتی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اُڑے بغیر ہی سرک مجے ہتے۔

اور وہ ایک سال جو اُس نے اس کمریس محبوں اور چاہوں کے جے گزارا تھا..... جب وہ دونوں کمنوں با تیں کرتے ہے۔ دہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہایوں کے لئے تیار ہونا، وہ فیرس پہ جا کر رات کو یا تیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئ شاہ بگر .... ہرشے اس کی یا دداشت پر ہے کی فلم کی طرح گزرتی تھی اور ہر یاواس کے دل یہ مزید آنسوگراتی جاتی تھی۔

اور اگرتیمور بھی اس کے ساتھ ندرہا، تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر ہے نکال دیا، تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے پچاؤں کے پاس؟ ......
کیا وہ اے رکھیں گے؟ ..... یا فرشتے کے ساتھ؟ گر فرشتے تو خود تنہا تھی۔ ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی۔ پھر دہ کیا کرے گی؟

یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی وھوپ میں اسے لا کھڑا کیا تھا۔ نہ جھت، نہ سائبان۔ مستقبل کا خوف کسی بھیا تک آسیب کی طرح اس کے دل سے چنٹ گیا تھا۔ بار بار بیہ سوال ذہن میں اُٹھتے اور وہ بمشکل ان کو جھٹلا یاتی۔

اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھنگے گی؟ بھی نہ بھی تو اسے ان کا جواب جا ہے ہوگا۔ اور جس کتاب سے جواب ل جایا کرتے تھے، اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے۔ اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے۔ بھی ایک جگہ ہے۔ اور بھی قصہ سے کھل جاتی تو بھی دوسری جگہ ہے۔ اور بھی قصہ سامنے آجا تا۔

''اور داخل ہوجاؤ دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے اور کبو حطفہ'' مگر میکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو دن سواری کے شہر سے نکال ہاہر کی جا ری تھی۔اندر کیسے جاتی؟

وہ سہ پہر بہت زردی اُتری تھی۔بلقیس نے اسے بیٹر سے وہیل چیئر پہ بٹھایا اور ماہر لے آئی۔

تیمور لا وُنج میں صوفے یہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔اسے آتے دیکھ کرایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، اور پھر نگا ہیں کتاب پہ جما دیں۔ وہ بیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس وجیل چیئر لا وُنج کے داخلی درواز ہے تک لے آئی۔

دروازے کی چوکھٹ پہلے گائی میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا جو بہت غور سے اسے باہر جائے و کیرر ہاتھا۔

بلقیس، وہل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جمونکا چرے سے نگرایا تو بھورے بال چیچے کو اُڑنے گئے۔ اس نے آئی۔ تازہ ہوا کا جمونکا چرے کی تازگی اپنے اندر اُتارنا بال چیچے کو اُڑنے گئے۔ اس نے آئی میں موند کر لیے بھرکوموسم کی تازگی اپنے اندر اُتارنا جا بی دیوار کے اس بار سے دھم مرحم می بھنجھنا ہے۔ ساعت میں اُڑی۔

''اور شم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔'' اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔اے کمر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ بھی ۔ سے جونک کر آنکھیں کھولیں۔اے کمر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ بھی

مسجد تبیل می کئی کئی۔ نہ جانے کیوں؟

"بلقيس! مجھ مجد لے چلو۔" ایک دم سے اس کا دل محل کیا۔

# مصحف 🏶 344

بلقیس نے فرماں پرداری سے سر ہلا کر وہیل چیئر کارخ موڑ دیا۔ ''فرشتے کدھر ہیں؟''اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ ''دوہ کھانا کھا کرسوگئی تھیں۔''

''چلوٹھیک ہے۔' وہ جانت تھی ، فرشتے تھی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیوتھراپیٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی۔ پھر سبزی لانا اور گھر کی گرانی۔ وہ شام کو مجد جائے گی۔ پھر ابھی اے کیوں تھکائے؟ سواس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔

مسجد کا ہرا بھرا، گھاس ہے مزین لان ویسا بی خوب صورت تھا، جیسا وہ چھوڑ کرگئی تھی -سفیدستونوں پہ کھڑی عالیشان ، اونچی عمارت - جیکتے سنگ مرمر کے برآ مدے..... کونوں میں رکھے سبزلہلہاتے کیلے۔شور مچاتی دنیا سے دُدر، ہنگاہے سے پاک ،تھہرا ہوا، کونہ کونہ سکون میں ڈویا ماحول۔

مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی۔ ٹھنڈی ، تازگی بھری ، باوقاری دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹیکتا تھا۔

وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اُٹھی تھی۔ آنکھوں میں چیک آگئی اور پھر بے اختیار اِدھراُ دھرگردن گھماتی وہ ہر ہر ہے دیکھ لینا جا ہتی تھی۔ بلقیس آہند آہند وہیل چیئر آگے بڑھارہی تھی۔

برآ دے میں سنگ مرمر کی چکتی میر صیاں اُٹر تی تھیں۔ ان پہ مسلسل اوپر نیج لڑکیاں آ جا رہی تھیں۔ سفید یو نیغارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف، پارسٹ کلر کے اسکاف پہنے وہ مسکراتی ہوئی، خوش باش لڑکیاں، ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کومسکرا کر سلام کرتیں آس یاس نظر آ رہی تھیں۔

'' وعلیکم السلام! ...... وعلیکم السلام!'' وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی مسلام کا جواب دے رہی مسلام مسی ہے ۔ وہ وہاں کسی کونبیں جانتی تھی اور کوئی اسے نبیں جانتا تھا۔ پھر بھی سلام کرتا اور سلام میں پہل کرنے کی حرص دکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور پورخوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ درود پوار ..... یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ

کسے اتنا عرصدان سے کی رہی؟

وہ نم آنھوں سے مسراتے ہوئے، وہل چیئر بید بیٹی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر ترس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ نہ کسی نے ترجم بحری نگاہ ڈالی۔ نہ کوئی بجنس، نہ کر یو۔ وہ کونے میں وہیل چیئر بید بیٹی ساری چہل پہل و کیے رہی تھی۔ وہ کھے رہی تھی۔

پھر کتنی ہی در ِ وہ ادھر ہی جیٹھی رہی ، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔

"رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں۔ اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کوکہا تھا، میں بحول ہی گئی۔آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔"

در نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔آج دل کررہا ہے، دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔"

ایک الوہی سی چک نے محمل کے چہرے کا اعاظہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آگر جسے بہت خوش تھی اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔

آج اے بازار جانے سے ڈرنبیں لگ رہا تھا۔

بلقیس عاد تا حجونی مونی ، إدهر اُدهر کی با تنیس کرتی اس کی وجیل چیئر چلاتی مرکز تک کے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے وکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔

گاڑیاں بہت تیزی ہے گزر رہی تھیں۔ لوگ بہت اُونچا بول رہے ہے۔ موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں۔روشنیاں بہت تیز تھیں۔

ذراس دریم می ساراسکون ہوا ہو گیا۔اس کا دل گھرانے لگا۔

" جلدی کروبلفیس!" وہ لفانے تھاہے دکان سے باہر آئی توممل سخت اُ کتا چکی .

''بس،بس۔ بین ماشنے دالے بلازہ میں ہوٹل ہے۔ تیمور بابا کے لئے پڑا لے لوں۔

# 346 🤁

ورنه بايا كهاناتبيل كهائ كاربس في في! ياتج مند\_"

وہ تیز تیز وہل چیئر دھکیاتی کہدری تھی محمل نے بے زاری ادر بے چینی سے سوک کو دیکھا۔ وہ فرائے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ ایسی ہی کسی گاڑی ن مجمى است عكر ماري تحي \_

بلقیس ایک فاسٹ فوڈ رمیٹورنٹ کے سامنے اسے کمڑا کر کے اعدر چلی کئی اور وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو سکتے اس گاڑی کو باد کرنے لگی، جس نے اسے ظر ماری تحمل - نه جانے وہ کون تھا یا تھی؟ پکڑا بھی گیا یا نہیں؟.... کیا ہمایوں نے اس پے مقدمہ کیا ہوگا؟ اے جیل بھیجا ہوگا؟ مکر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان بورا تو نہیں ہوسکا

مخرجائے دو .... میں نے معاف کیا سب کو۔

اس نے سر جمعنکا اور پھر بے چین و منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو ديكها بلقيس جاني كمال كم موحي تعي

وہ یونکی بے زاری سے نکاہ إدهم أدهم تھماتی رہی اور واقعتا بری طرح منتکی۔ ريسٹورنث كى كلاس وال كے اس طرف كامنظر صاف واضح تقار

کونے دالی میزیہ بیٹھا دہ مسکراتے ہوئے، دالٹ کھولٹا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک تک أس كى مشراب كوديم كى - كياات مسكرانا ياد تغا؟..... كياات مسكرانا آتا تغا؟ ادر تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل جیٹی لڑکی یہ میسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیولیس شرث، دوپشه ندارد، کمان کی طرح بیلی آئی بروز ..... وه مسکراتے ہوئے کچھ کہدر ہی تھی ادر ہمایوں سر جھنگ کرمسلسل مسکرائے جارہا تھا۔

اس الركى كوده المجمى طرح بهيانى تتى \_ وه آرز وتتى .....اور واقعى آرز و بى تتى \_ ہمایوں اب دالث سے چندنوٹ نکالتے ہوئے کچھ کھدر ہا تھا جبکہ وہ مینتے ہوئے تنی میں سر بلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔

الويد بات من مايول داؤد! مهيس آرز وي مل مني ؟

ال نے عم سے لب کا شتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی۔ یقیناً وجہ کوئی

## مصحف 🏵 347

اورتھی۔اس کی معذوری کا تو بہائے تھا۔اصل وجہ تو وہ یکی کمان می ایرو والی شاطر لڑکی تھی ، جواس کے شوہر کے ساتھ سرِ عام کیج کررہی تھی۔

اس نے کہا تھا، وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ محمل نے کرب ہے سوجا۔

مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، جب بلقیس اس کی وہیل چیئر دھکیلتی گھر کے میٹ میں داخل ہوئی۔

اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا۔ کونے کی ٹیمل پہ بیٹھے، ہنتے مسکراتے دو نفوس۔ ایک جانا پہچانا سا فرو، اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔

وہ اُجڑی اُجڑی صورت لئے، گم صمی وہیل چیئر پہ بیٹی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے تک لائی ،اسے پچھ علم نہ تھا۔

سن اس كاشانه بلايا تو وه چونى، اور پيمرگردن انتيا كرسامنے ديكھا۔

فرشتے جیران می اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زردشلوار تمین میں ملیوس، ووپٹہ شانوں پہ پھیلائے اس نے سکیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال رکھے تھے۔ شاید ابھی وہ نہا کرآئی تھی۔

'' کوھر تم ہو جمل؟ .... کب سے تمہیں بلا رہی ہوں؟'' وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کار بٹ پہنٹی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے۔ دائیں شانے پہ پڑے اس کے سامنے کار بٹ پہنٹی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے۔ دائیں شانے پہ پڑے اس کے سلے ہالوں سے بانی کے قطرے نیک کر دائن کو بھگور ہے تھے۔

'' آپ ٹھیک کہتی تھیں فرشتے!' وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کولگا، وہ رور ہی ہے، مگر اس کے آنسو ہا ہر نہیں ،اندر گررہے ہتھے۔

"مل نے آج خودان دونوں کودیکھا ہے۔"

" کن دونوں کو؟" د ه يری طرح چونگي۔

" بماليول اور .....اور آرز وكو"

"آرزو؟ .....اسدانكل كى يني آرزو؟"

" الله والى - كيا اسد چياكى و يعقد موكى بي؟"

# مصحف 🏵 348

''تم نے انہیں کدھر دیکھا؟'' وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ ''مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں۔ وہ دونوں کنچ کر رہے تھے یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے! ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہنستا ہی بھول گئے ہیں۔'' ''گریہ بھی ہوسکتا ہے کہ…… پہتہ نہیں گر……' وہ متذبذ بھی ، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔

" بجھے پت ہے، وہ آرزو کی وجہ ہے میرے ساتھ یوں کر دہے ہیں۔اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو مجھ ہے چھین لے گی۔ادراس نے بیرردکھایا۔ کیا وہ بھی اس گھر میں آئی ے:"

''ہاں.....وہ اکثر آتی رہتی ہے۔ گرتمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ مجھی نہیں آئی۔''

"واقعی....؟" اسے جیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی ا تھی اس کے کھر؟

'' آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے ویا؟''
'' میر مرا گھر نہیں ہے جمل! مجھے اس کاحق نہیں ہے۔''
محمل حیب می ہوگئی۔اس کے پاس کہنے کو پچھ نہیں ہے اتھا۔

" ہمایوں کے پچھ گیسٹ آنے میں کھانے پر۔ ابھی جینینے والے ہوں گے، میں ذرا کچن و کچھ لوں۔ " وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکیلے بال شانے سے پھل کر کمریہ جاگرے۔

''آپ .....آپ بہت اچھی ہیں فرشتے!''وہ کے بغیر نہ رہ کی۔ ''دہ تو مجھے پتہ ہے۔''وہ نرمی ہے مسکرائی اور زرد دو پٹے کا پلوسر پہ ڈالا، پھراچھی طرح چبرے کے گرد حصار سابنا کر دایاں پلو بائیں کندھے پہ ڈال دیا۔ یوں کہ بال اور کان جیسیہ گئے۔

" تم آرام کرد۔ وہ باہرنکل گئی اور تحمل وہیں آواس، ویران ی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مصم مصم آوازیں آرہی تھیں۔ کافی ویر بعد اس نے کھڑ کی ا

ے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ دو تنین معزز اشخاص بھی تھے۔ مایوں ای لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گویا وہ واقعی وی تھا، یہاں کا واہمہ نہ تھا۔

وہ حسرت و یاس سے کھڑکی ہے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔اس کے کمرے میں اندھیرا اُتر آیا تھا۔ باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ کے تھے ادر وہ' نباہر والا' تو شاید اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان ، تو شاید اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان ، اسٹا ککش ، زندگی ہے ہجر پور عورت ، بے شک وہ ممل کی طرح خوب صورت نہ تھی ، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل ' اب' کی محمل سے حسین لگتی تھی۔

کیا بھی حالات بدلیں گے؟ کیا بھی جایوں لونے گا؟ کیا بھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا بھی تیموراس کے پاس آئے گا؟ کیا ہے گھر اس کارہ سکے گا؟ کیا وہ در ہدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟

اندر کا خوف اور بے ہی، آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لا حکنے لگی۔ منتقبل ایک بھیا تک سیاہ پردے کے مانند ہر طرف چھاتا وکھائی دے رہا تھا۔اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔

"الله براس چیز سے بڑا ہے، جس سے میں ڈرتی ادرخوف کھاتی ہوں۔"
رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی۔
یہاں تک کہ اندر کرب قدر ہے کم ہوا اور ذرا ساسکون آیا تو اس نے دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائے۔

اگران لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے تو مجھے کی بے قدرے کے حوالے مت کرنا ،میرے مالک! کوئی امید کا سرا دکھا دے ،کوئی روشنی دکھا دے ، وہ ہنا لب ہلائے دعا کے لئے اٹھے ہاتھوں کو دیکھے رہی تھی۔ آتھوں سے آنسوای طرح بہہ رے تھے۔

پھر جب بہت رو پھی تو چہرہ ہو نچھا اور سائیڈ ٹیبل پہر کھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا،اس کے فرنٹ کور بر منامنا سا''م' 'ای طرح لکھا تھا۔

## مصحت 🏶 350

اے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پہتہ نہیں نشان کہیں الگایا تھا یا نہیں۔ بس جہاں سے سفحہ کھلا ، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی جا ہتی تھی۔

''اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہوسکتی ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اور ایجھے عمل کرے اور کیے، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔'' اس نے اعلی آیت بڑھی۔

"اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوسکتیں سو (برائی کو) اس طریقے ہے ڈور کر و جو بہترین ہو، پھر دفعتۂ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، یوں ہوجائے گا مہترین ہو، پھر دفعتۂ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، یوں ہوجائے گا محویا کہ تمہاراحیم (محمراجاں نار دوست) ہو۔"

اس نے اجینے سے ان آیات کو دیکھا، کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ دو قیم اس کا تیم (مجرا جال نار دوست) بن سکتا ہے؟ اب تو مجھ باتی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔

بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گہیاں کرتے ہوئے وکھو آئی تھی۔ اپنے اس شوہر کو جو بر ملا اس سے علیحد گی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہاں سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انہتا پُرامیدر ہے والی بہن بھی آج خاموش تھی ، آج اس نے بھی اُمید نہیں ولائی تھی کہ ہمایوں کا دة یہ سب کے سامنے تھا۔

ای نے پر سے پڑھا۔

" پھر دفعتہ وہ فخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، یوں ہو جائے گا گویا تمہارا تمیم ہو، اور اس (خوبی) کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت مبر کرتے ہیں اور اس (خوبی) کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بردی قسمت والے ہوتے ہیں۔"

میں اتی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس است میں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس سے سوچا تھا۔ کیا وہ واقعی بھی بھی ان عداوتوں کو پھلائیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہوجانا

عِ ہے؟

باہر ہے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔

اس نے قرآن بند کر کے شیاف پہر کھا اور وہیل چیئر کو کھیٹی ہوئی کھڑی کے پاس آئی۔ قد آور کھڑی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور او بر کہیں آ دھا جا تد بادلوں سے جما تک رہا تھا۔ یہاں تک کہشام ڈوب گئی اور جا ندنی سے کھڑی کے شفتے روشن ہو گئے۔ وہ ای طرح اعمرے میں ڈوب کمرے میں جیٹی اگرون اٹھائے جا تدکود کیے دی آئی۔

"ادفع بالتی هی احسن" (دور کروات ال طریقے سے جو بہترین ہو) جو بہترین ہو۔

جوبہترین ہو۔

ایک آواز بار باراس کی ساعت میں کونٹے رہی تھی۔ وہ حیب جاپ جا تدکور بھتی مجموسے میں۔

# مصحف 🛞 352

اس نے دیوار پہ آویزاں گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ ایک بجنے میں ابھی چند منٹ ہتھے اور ہمایوں ڈیڑھ بہنے تک گھر آ جاتا تھا۔

وہ وہیل چیئر تھینی سکھار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے ہیں اپنا عکس دیکھا۔ وہیل چیئر پہیٹی ایک کمزوری اڑئی جس کے گھٹوں پہ جا در بڑی تھی اور سکیلے بال شانوں پہ بھرے تھے۔ چہرے کی سپید رگت میں ذردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں سلے طلقے تنے۔

ال نے بیئر برش اٹھایا اور آہتہ آہتہ بالوں میں اوپر سے ینچ کنگھی کرنے گئی۔
کیلے بالوں سے موتیوں کی طرح لیکنے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگور ہے تھے۔ خوب
صورت جوڑا فرشتے نے اس کے لئے بنوایا تھا، اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔
بال سلجھ گئے تو اس نے چبرے پ ہلکا سافاؤ تڈیشن لگایا، پھر گلابی سابلش آن بھیرا،
آنکھوں میں گہرا کا جل اور اوپر لائٹ پنگ سا آئی شیڈو، پھر پنگ اور ریڈ لپ اسٹک ملا
کرلیوں پ لگائی، یوں کہ اور و بھی نہ لگے اور بہت بھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سو کھنے
سے تھے۔ اس نے ال کو برش سے سمینا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونیا کیا اور پونی
میں باعم حا، یوں کہ او فی پونی شیل اس کی گردن پہ جھو لئے گئی۔
میں باعم حا، یوں کہ او فی شیل اس کی گردن پہ جھو لئے گئی۔

وہ اسے دیکھ کر اُدائی ہے مسکرا دی۔ پھر ڈریٹکٹیبل پہر کھا جیواری باکس کھولا اور لئکتے سرخ یا توت کا سونے کا سیٹ نکالا ، کا نول میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکٹے سرخ یا توت کا سوٹ کا سیٹ نکالا ، کا نول میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکٹس ۔ اب اپنائنس دیکھا تو خوشکواری جیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت انچمی لگ رہی تھی۔ تر وتازہ اور خوب صورت۔

# مصحف 🏶 353

جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی۔ یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں اور جب اس نے سرخ بڑے سے یا توت کی انگوشی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنگ اُٹھیں۔

ڈیڑھ بجنے والا تھا۔اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پر فیوم اسپرے کر کے خود کو ہاہر نکال لائی۔

ہایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤرنج میں جیٹی تھی ہے۔ درست کرتی ، بھی جوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار درواز ہے کو دیکھتی۔

وو بیجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔

یہ بی طریقہ اے "بہترین" لگا تھا، سواس نے اس کواپنایا تھا۔

قدموں کی جاپ قریب ہوتی سنائی دی۔ دہ خوانخواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے گل۔ دہ نردس ہور ہی تھی اور وہ بیرجانتی تھی۔

دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی جاپ سنائی دی۔ مکرنہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی تک بھی بھی تھی۔

> اس نے جیرت ہے سراٹھایا ادرا گلے ہی بل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرز و آ گے چیجے اندر داخل ہور ہے ہتھے۔

وہ یو نیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرز و سے بغیر پچھے سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قد ،مسروری چل رہی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرث، اور دو پٹہ نا بید، کمان کی می تیلی ایروز اور تیکھی نگا ہیں۔

اے سامنے بیٹھے، گردن اٹھائے خود کو دیکھتے، ان دونوں کے قدم ذرا ہے ست وئے۔

> چند کمنے وہ شدید صدے کی حالت میں رہی تھی ، تمریج سنجل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔

## مصحف 🛞 354

"السلام عليم!"

"وعلیم السلام-" ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو بائد ھے تیکھی نگاہوں سے ممل کو دیکھ رہی تھی۔اس کی نگاہوں میں واضح استہزا تھا۔ "میں آپ کا انظار کر رہی تھی ہمایوں! مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔" وہ آرزو کو

يكسرنظرانداز كئے سياٹ ليج ميں مايوں سے مخاطب تھی۔

'' بھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔'' دہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے صوبے پہ بیٹھا، خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔

" معلک ہے، آپ بتائیں۔"

وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو ای طرح سینے پیہ بازو لیلے اُ کھڑی اُ کھڑی کی کھڑی تھی۔ چند لیمے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھٹا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لئے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور ان ہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔

"میں شادی کر رہا ہوں\_"

ایک لیے کوسکوت چھا گیا، کمر نہ آسان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھرسوالیہ ابر واشعائے۔

"تر....؟"

"تو بیرکہ ہم دونوں کو الگ ہوجانا جا ہے۔ بیلو۔"اس نے خاکی لفافہ ممل کی طرف برطایا، ہے ہم دونوں نے اس نے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تفایا۔ دونوں لیح بحرکو رُکے، دونوں نے اس دقت خاکی لفافہ تفام رکھا تھا۔ محردہ بس ایک لیحے کا فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ تھینج لیا ادرمحمل نے سفاکی سے لفافہ جاک کیا۔

"کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟" اندر سے تہ شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذی جمیں کھولیں۔

وہ واقعی طلاق نامہ تھا۔ جاہوں کے دستخط جمل کا نام۔

نداس کے ہاتھ سے کاغذ بھسلا، نہوہ چکرا کرگری۔بس ایک نظر میں پوراصفحہ بڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ کموں میں بی اس نے سارے فیصلے کر لئے تھے۔

"اس پہلی طلاق کاشکریہ جایوں داؤد!....جس عالم نے آپ کو بیہ بتایا ہے کہ تین طلاقیں انتھی دیتا ایک بھیج عمل ہے، سوطلاق ایک ہی دیتا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً رہمی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے تین ماہ میں ای گھر میں گزاروں گی۔ کیانہیں بتایا؟''

'' مجھے معلوم ہے۔تم تین ماہ ادھررہ علی ہو،اس کے بعد میں شادی کرلوں گا۔'' وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتادا، كوئي ملال نه تھا۔

> " بوج ھے عتی ہوں ،آپ دوسری شادی کس سے کرر ہے ہیں؟" ہما یوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرز وکو دیکھا اور پھر شانے جھلکے۔

'' یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔'' آخری فقرہ آرزو ہے کہ کر وہ تیزی ہے اوپر سٹر صیاں چڑھتا گیا۔

وہ چند کھے اے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔زنرگی میں پہلی باراے ہمایوں داؤ د سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔شدید نفرت۔

" آپ تو ایا جم موکر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔" آرز وکی طنزیہ آوازیہ اس نے چمرہ اس کی جانب موڑا۔

"اگر شکل اچھی ہوتو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے، آرزو بی بی! ورندلوگ تو تھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوب صورت نہیں لگتے۔''

" في في ....رس جل كن بل نبيس محت " وه اس كرمامنے والے صوفے يه بينه منی۔ دائیں ٹا تک بائیں یہ جڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائیڈ عمیل یہ رکھا، ہایوں کا موبائل انعايا جواس نے بیضتے ہوئے ادھررکھا تھا۔

وہ خاموش رہی۔

میں نے تم سے کہا تھا نامحل! مجھے اس سے بیار ہو گیا ہے، او ایث فرسٹ سائٹ۔ میں اے حاصل کر ہی لوں گی۔''

"اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو! کہتم خدانہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی ہے ہو۔ آج وہ تمہاری مرضی ہے ہو۔ آج وہ تمہارے لئے جھے جھوڑ رہا ہے، کل کوکسی اور کے لئے تمہیں بھی جھوڑ دےگا، تب میں تمہاری آبیں سننے ضرور آؤں گی۔"

آرز و بے اختیار محظوظ می ہنس پڑی۔ دوجیا

«دجیلس ہور ہی ہو ..... ہے تا؟"

اس کا اندازممل کے اندر آگ لگا گیا۔ مگر اس نے وہ آگ چیرے پہ نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال صبط کا وفت تھا۔

"تمہارے پاس ایسا کی بھی نہیں ہے، جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہایوں، تو شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پُٹلے کا کیا کرنا ہے، جس میں وفا ہی نہ ہو۔" "تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محل؟"

"اور میری بید اکر جائے گی بھی نہیں۔ تہہیں کیا لگتا ہے، جمل، ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ ہونہہ۔ "اس نے تکنی سے سر جھنگا۔ "بیں سات سال کو ما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر ..... اگر تم نے بیشنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہوتو سامنے کچن ہے۔ ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تنہاری خاندانی عادت ہے اور ہمایوں کی خیرات کرنے گی۔ جو کھانا ہو، کھالیتا۔ فیک کیئر۔"

اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے ہے احرّ از برتا۔ کم از کم اس وفت وہ آرز و پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی اور دہیل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔

ته شده زرد کاغذ ادھ کھلا اس کی گود میں دحرا تھا۔

اے آرزو کے بڑبڑانے ، آٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سائی وی تھی۔ اس نے مڑ کرنہیں دیکھا۔ وہ اب کچھ دیکھنانہیں جا ہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا۔اب کچھ یاتی نہیں رہاتھا۔

مرے میں آکراں نے دردازہ بند کر دیا۔ لاک نہیں نگایا۔ اب کس کوادھر آنا تھا بھلا؟ سب پچھ بھر گیا تھا۔ وہ وہیل چیئر کے بہیوں کو دونوں ہاتھوں سے تھیٹی سنگھار میز کے سامنے لائی۔
کمرے کی بتی بجھی تھی۔ کھڑ کی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زردی روشنی جھا تک رہی تھی، جس سے کمرے میں نیم اعمرے اساتھا۔
جھا تک رہی تھی، جس سے کمرے میں نیم اعمرے اساتھا۔

وه اس نیم تاریک ماحول میں اپناعکس آئینے میں دیکھے گئا۔

ہر شے اُجڑ گئی تھی۔سبختم ہو گیا تھا۔را کھ کا ڈمیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری ہیں بی نہیں۔

اینے علم کو و میصنے اس کا ول جاہا، وہ کانوں سے آویز نے توج سیسیکے، نازک ساہار اُٹار کر دیوار پہ مارے، چوڑیاں توڑ دے۔ زور زور سے جلائے، دھاڑیں مار مار کر روئے۔

اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتہ نیم تاریک کمرے میں ایک مرحم سی آواز اُمجری۔

" آنگھ آنسو بہاتی ہے۔

اور دل ممکنین ہے۔

محرہم زبان ہے وہ بی کہیں گے جس پہ جارا رب راضی ہو۔'

آويز ے کو پکڑے اس کا ہاتھ بدم سانچ کر گيا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كہا تھا۔ مبر، صدے كى پہلى چوث په ہوتا ہے۔ اور انہوں نے به بھى كہا تھا كہ جو مخص كريبان جاك اور رخساروں په طمائي مارے اور جا بليت كى طرح بين (نوحه) كرے، وہ ہم ميں سے نہيں ہے۔

اس نے سز دہیل چیئر کی پشت ہے نکا دیا اور آ کھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آ نسو بند
آکھوں سے ٹیکنے گئے۔ وہ ہے آ داز روتی رہی، بلکتی رہی۔ ایم جیرے کرے میں بیٹی ایک
معذور، کمزورلڑ کی جو ہے آ داز روتے ہوئے ہی ایک ہی لفظ بار بار و ہرائے جا رہی تقی۔
"یا رب المستفعفین "….(اے کمزورول کے رب….اے کمزورول کے رب
دو پہر دم تو ڈگئ، شام ڈوب گئی اور ہر سُو رات چھانے گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب کی نے دردازے یہ دستک دی اور پھر چے چے ایمث کی آ داز کے ساتھ وہ

کھلتا جلا گيا۔

اس نے گردن موڑ کرنبیں دیکھا۔اے اب کوئی خوش بھی نہیں تھی کہ ہمایوں بھی اس کے پاس آئے گا۔

> قدموں کی جاب سنائی دی اور ایک ہیولا سااس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ «جمل!" وہ فرشتے کی آواز تھی۔

> > وہ چپ جاپ، آنکھیں جیت پہ جمائے بیٹی رہی۔ ''محمل! کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹی ہو؟''

چند کھے کی خاموثی کے بعد اس کی متفکری آواز أبجری۔

"بحمل!تم تعيك بو؟"

اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ چوڑا پہن رکھا تھا۔ سیاہ دویٹے کے ہانے میں مقیداس کا چہرہ دمک رہاتھا۔

"محمل!"

''ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔'' وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسودُن کی تمی تھی۔

کتنے ہی بل ماحول پہسکتہ ساجھایا رہا۔

"'کپ؟"

'' آج دو پہر میں .... میں عدت اس کمر میں پوری کروں گی، پھراس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔'' اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا، تا کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے سکے۔

'' آئی ایم دری سوری محمل!'' وہ متاسف کھڑی تھی۔''تم عدت کے بعد کہاں جاؤ ئی؟''

''اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ کہیں بھی چلی جاؤں گی۔'' ''کیاتم خود کواتنا اسٹرونگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کرلوگی؟''

## مصحف 🛞 359

''ہاں، میں کرلوں گا۔ آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔'' فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہتہ آہتہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئ۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہاس نے چہرہ واپس موڑا۔

كمره پھر ہے سنسان ہو گيا تھا، وہ جا چکی تھی۔

وہ رات بہت عجیب رات تھی۔ ممل نے اتن ویران رات بھی نہیں گزاری تھی۔ تب بھی نہیں، جب اے اس کی بھی نہیں، جب اے اس کی جبی نہیں، جب اے اس کی جائدادادر کھر ہے محروم کر کے باہر زکال دیا گیا تھا۔ تب بھی نہیں جب اس کی مال مری تھی اور تب بھی نہیں جب اس کی مال مری تھی اور تب بھی نہیں جب اس کی مال مری تھی اور تب بھی نہیں جب وہ سات سال بعد کو ہے ہے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے بھی نہیں آئی تھی۔

وہ وہمل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے،نم آنکھوں سے حبیت کو دیکھتی رہی۔ پر دول سے چھن جیمن کر اندر آتی جائد نی جس پر دے یوں چک رہے تھے جیسے جاند نی کے ورق ہوں۔۔۔

زندگی ایک دم گویاختم می ہوگئ تھی۔ ہر طرف اند میر انھا۔ اس کے پاس آ سے چلنے کو کوئی اُمید ندر ہی تھی۔ ہمایوں اس کانہیں رہا تھا، تیمور اس کانہیں رہا تھا، ندکسی رشتہ دار کا آسرا تھا۔ اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کوانی وجہ سے یابندر کھتی؟

وہ بحری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔اس کا کوئی نہیں تھا۔کوئی نہیں ،کوئی نہیں ،کوئی نہیں ۔

' رات بوں ہی خاموشی ہے بیتی گئی۔ وہ اس طرح برف کا مجسمہ بنی وہیل چیئر پہ
پڑی رہی۔ پردوں کی چیک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں مہیب گھپ اندھیرا چھا گیا۔

اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آئی میں پھاڑ پھاڑ کر تار کی میں و کیھنے
کی سمی کرنے لگی۔اور تب ہی کھڑ کی کے کناروں میں منے کاذب کی نیلا ہٹ اُ بھرنے لگی۔
دُور کہیں جمر کی اذا نیس بلند ہور ہی تھیں۔

اس کے برف ہے وجود میں پہلی بارجنبش ہوئی۔اس نے اپے شن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف محسیٹا۔ قیلف یہ ایک طرف وضو کے پانی کا

## مصحف 🍪 360

برتن رکھا تھا۔

محمل نے وضو کیا ادر نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی ،بس ایک وہ ہی لفظ۔

''اے کمزوروں کے رب!''لیوں پہ اُترا۔ اس نے گئی باداے دہرایا۔ آنکھوں سے شپ ٹپ آنسوگر نے گئی ہاکہ نے ہاتھ پھیر لئے۔
کمرے میں ہلکی ہلکی نیلا ہٹ اُتر نے گئی تھی۔ وہ وہیل چیئر کو شیلف کے قریب لائی، جہال ٹیپ ریکارڈر اور ساتھ کیسٹوں کا ڈبر رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگا لی اور ٹیب میں ڈال کر بلے کا بٹن دبایا۔
لی اور ٹیب میں ڈال کر بلے کا بٹن دبایا۔

كبيل درميان سے تلاوت شروع ہو گئي تھی۔

''اور کس کی بات اس محض کی بات سے زیادہ اچھی ہوسکتی ہے جو اللہ کی طرف لائے؟''

وہ جیرت سے چونگی۔ بیاآیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھریہ ہی کیوں لگ گئی؟ ''اور بھلائی اور برائی برابرنہیں ہوسکتیں۔''

وہ جیران می من رہی تھی۔ اللہ اسے بیر آیات پھر سے کیوں سنوار ہا تھا؟ بیر آیات تو گزر چکی تھیں، پھر دوہارہ کیوں؟

قارى صاحب كى آواز برصة موئ كرا كئ تقى \_

وہ اُلھے کا تنگ اللہ اسے کیوں پھر سے دہی بات بتا رہا تھا؟ وہ فخص تو اب سمار ہے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی اُمید باتی نہیں رہی تھی۔ پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جارہا تھا؟

'وہ میراحیم (جال نثار دوست) نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ! اس نے بھے طلاق وے دی ہے، وہ بھے بین ماہ بعد گھر سے نکال دے گا۔اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، کی ہے، وہ بھے بین ماہ بعد گھر سے نکال دے گا۔اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے اس عدادت کو دور کرنے کا کہدرہے ہیں؟'وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ پردوں کے دومری طرف سے روشی جمانے گئی تھی۔اس نے ہاتھ بردھا کر پردے پردوں کے دومری طرف سے روشی جمانے گئی تھی۔اس نے ہاتھ بردھا کر پردے

# مصحف 🍪 361

ہٹا دیئے۔

باہرلان میں صبح اُتر رہی تھی۔ گہری سیاہ رات کے بعد اُتر تی صبح۔ ''برائی کواس طریقے ہے دور کرو، جو بہترین ہو۔''

گھاں پہ تیمور بیٹا تھا۔ نیکر شرٹ میں ملبوس ، سوئی سوئی آنکھیں لئے وہ گھاں پہ بیٹھی ملی کی کہ میں کئے دہ گھاں پہ بیٹھی ملی کی کمر پہ بیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں بچھ تھا، جو دہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔

'' پھر دنعتاً و <del>ف</del>خص ......''

'' پ*چر* دفعتاً و همخص ......''

" مجر دفعتا و هخص ......<sup>»</sup>

قاری صاحب کی آواز اوراس کی سوچیس آپس میں گذید ہورہی تھیں۔ تیوراب ملی کے مند میں روٹی کا کلزا ڈالنے کی کوشش کررہا تھا۔ ''وہ فخص جس کے اور تمہارے درمیان عدادت ہے۔'' وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے نگرار ہے تھے۔ وہ بنا پلک جمیکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اُڑی نیلی منج میں اس پہاجا تک سے پچھ

'' ووضی''..... ہما ہول نہیں تھا، نیس تھا، نیس تھا۔

" ووقخص "..... تيمور تما-

اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا خوب، اس کے جسم کا گلزا۔ کیا وہ اس کا حمیم (جاں شار دوست) بن سکتا تھا؟..... کیا دائعی؟..... کیا وہ اسی قسست دالی ہے؟..... کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگی کے احساس کے ساتھ جیرت بھی گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے جھوٹے جھوٹے گئزے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لیک کرآ گے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے گئی۔ بلقیس کری پہ چڑھی، اوپر بے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے وہیل چیئر پہ بیٹی ، گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے نوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پیچی تھی۔
''بلیوکلر کا ویلوٹ کور کا البم ہوگا۔ سائیڈ پہ دیکھو۔''
''بیدوالا بی بی؟'' اس نے ایک البم نکال کروہیں سے لہرایا۔
''نیدوالا بی بی؟'' اس نے ایک البم نکال کروہیں سے لہرایا۔
''نیدمیرون ہے بلقیس! میں بلیو کہہ رہی ہوں۔ نیلا آسانی رنگ۔'' وہ اس البم کی اری

''ایک منٹ بی ۔'' اے شاید کھے نظر آیا تھا۔ کچھ در اندرسر محسائے ہاتھ مارتی ربی، پھرکہیں پیچھے سے تھینج کرالیم نکالا۔

'' بیبی ہے، لاؤ بچھے دو۔''اس نے سکون کی مجری سانس اندر کو بینی۔ '' بیاس تی۔'' بلقیس نے نظے پاؤں زمین پیدر کھے اور البم اس کو تھا کر چپل اڑ سنے ''کی۔'' میں ذرا ہانڈی دیکھے لوں۔''

'' ہاں جاؤ۔'' اس نے الیم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پیدیمی گرد جماڑی اور پہلاصنی۔ کھولا۔

ميرآغا باؤس مس كيني كى ملى جلى تصادير كا الم تعاء جب وه ابنى شادى كے بعد آغا

### مصحف 🕸 363

ہاؤک گئی تھی تو واپسی پہ اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی تھیں۔ کہیں وہ تیرہ سال کی تھی تو کہیں اُنہیں سال کی۔ پچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھیں۔ وہ تحوی ان کو دیکھتی صفح پلنے لگی۔ معلوم نہیں، بیسب لوگ اب کدھر تھے۔ سوائے آرزو کے، کسی کا پچھ پہتہ بیس تھا۔ اور آرزو ہے ان کا پیتہ وہ بو چھتا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہرشام ہمایوں کہیں باہرنگل جاتا تھا۔ ایک دفعہ بو چھنے پہلتیس نے بٹایا کہ وہ کسی'' دوست'' کے ساتھ اس وقت شام کی چاہئے جسے ہیں۔ اور دوئی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹورنٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سو اب مزید کریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔

اور رہے بیلوگ تو ان کی تصویریں و یکھتے ہوئے وہ جیشہ کی طرح بیہ ہی سوج رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رش کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافر مانی تو دوا یہ گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہیں بھی لاز مانی تو دوا یہ گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہیں بھی لاز مانی ہو کہ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بردھ کر کیا اس فخص کو سزا ملی جواس وقت اس کے سامنے تصویر ہیں مسکرار ہاتھا؟

آغا فواد کریم ..... آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا۔ بلیک میل کر کے تمام جائیدادا ہے تام تکھوائی اور پھر اس کی گردن پہلینول رکھ کرفرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا اور بعد میں جانے وہ جایوں کو آکر کیا کہ گیا تھا کہ جمایوں اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ رما تھا۔

'' ہانٹری نہیں گئی تھی بشکر مالک کا۔'' بلقیس تیزی سے واپس اندر واخل ہوئی تھی۔ اس نے خیالات سے چونک کرمراٹھایا۔

''ہائے، کتنے سوہنے فوٹو ہیں۔ یہ آپ کے گھر دالوں کے ہیں بی؟'' وہ کھلے الم کو کھے کے کہر دالوں کے ہیں بی؟'' وہ کھلے الم کو کھے کراشتیاق سے اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہوگئی اور سر جھکائے ویکھنے گئی۔ ''ہاں، میرے دشتہ دار ہیں۔'' اس نے صفحہ پلٹا۔ اسکلے صفحے پہ آرز و اور نواد، تائی امال کے ساتھ کھڑے ہے قدر وادر نواد، تائی امال کے ساتھ کھڑے ہے تھے۔ یہ خاندان کی کئی شادی کا فوٹو تھا۔

#### مصحف 🕸 364

''یہ تو دہ بیں!'' بلقیس گویا جمرت زدہ رہ گئی۔ تب اے یاد آیا، بلقیس نے ہی تو اے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید دہ اے پہچان تھی۔

''یہ آپ کی رشتہ دار میں تی؟ بیاتو ادھر آئی رہتی میں۔ کمال ہے، مجھے بیتہ ہی نہیں تھا۔''

''کون؟..... بیاڑ کی؟'' اسے جیرت ہوئی۔ وہ تو سمجی تقی کہ بلقیس ، فواد کی بات کر ہی ہے۔

" ہاں تی ، یہ آرز و بی بی!" اس نے آرز دکے چہرے پہ اُنگی رکھی۔
" ہاں ، یہ میری کزن ہے اور یہ ساتھ قواد ہے جو جایوں کے پاس آیا تھا۔"
" آیا ہوگا تی۔" وہ ابھی تک اشتیاق ہے آرز د کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرای لا پردائی تھی۔ یک دم محمل کو بچھ کھنکا۔ اے لگا، وہ کسی غلط قبی کا شکار

''بلقیں! بیر دہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا، جب ہمایوں نے فر مینے کوڈاٹنا تھا، جب ہمایوں نے فر مینے کوڈاٹنا تھا؟''اس نے الم ذرااس کے قریب کیا۔''تہمیں یاد ہے،تم نے جمعے بتایا تھا؟''

''نہ تی ، بہتو بھی نہیں آیا۔'' ''بیہ ۔۔۔۔ بیب بھی نہیں آیا؟'' اسے جھٹکا لگا تھا۔''تو پھروہ کون تھا؟'' ''پیۃ نہیں تی ۔ کوئی آپ کا رشتہ دار تھا۔ آپ کے پچا، تایا۔۔۔۔کسی کا بیٹا تھا۔ ''میرے پچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، بیہ۔۔۔ بیہ دیکھو۔'' وہ جلدی جلدی الم کے صفح بیجیے کو پلٹنے گئی۔ پھر حسن کی تصویر پے ڈگی۔

"يهقا؟"

''نہیں تی، بہتو پڑا بابولوگ ہے ٹی ٹی! وہ تو سر میں کم تھا۔'' ''کیا مطلب، کم تھا؟''وہ اُلجمی۔بلقیس منذ بذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات سیج نہ پہنچا یا رہی ہو۔

#### مصحف 🛞 365

''اجھا، یہ تو نہیں؟''اس کے ساتھ لگی وہیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے نہ جی میں سر ہلانے لگی، پھر یک دم رک گئی اور چہرہ جھکا کرغور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھے گئی۔

" بال بى ، بيروالا تھا..... بيرى ہوتھا۔"

تو کیا دسیم؟..... وہ ابھی جیران بھی نہ ہو بائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی شکل پہ انگلی رکھی ، جوتصور یمیں دسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ بیہ سدرہ کی منگنی کی تصور تھی۔

معیز ؟.....وه معیز تھا؟.....معیز آیا تھا؟' وہ سششدری رہ گئے۔

"بیبی تھا بی بی! جھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، تمریہ شاید پرانی تصویر ہے جی ، جب ادھرآیا تھا تو اس ہے بڑا تھا۔ مسیس بھیگ رہی تھیں، قد بھی او نچا لمبا تھا، میں آپ کو کہدرہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔"

اور وہ تو الی دم بخو دہینی تھی کہ کہتے کہہ ہی نہ کی۔تصویر میں معیز بارہ سال کا تھا، اب ہیں کا ہوگا اور جب وہ ادھرآیا تھا تو یقیبنا سترہ برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جمکڑتے رہے؟

بہت سے سوال تھے، جن کے جواب اے معلوم نہ تھے۔ بلقیس سے بوچھنا ہے کار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تنظیم سے 'ان' اور' وہ آئے'' جسے الفاظ استعال کئے تھے کہ وہ بالکل غلط مجھ جمٹی ہی ۔ گر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا۔ اور پہنیں کی تصور تھا۔

اس نے ہے دلی سے اہم بند کیا اور میز بدر کھ ویا۔

 $\Theta \Theta \Theta$ 

چکیلی مبح برآ ہے ہے ہمسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چکتا برآ ہدہ دھور ہی تھی۔

وہ منے تاشنے کا وقت تھا۔ ہمانوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ وے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھرتھا، اسے کچھ پہتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی تجرکی تلاوت نہیں کرسکی تھی اور اب ادھر وہیل چیئر یہ بیٹے کر وہ ہی کرنا جا ہ رہی تھی۔ مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس، پائپ اٹھائے برآمدے سے بیچے اُٹر گئی۔اب وہ ڈرائیو وے پہ پانی ڈال رئی تھی۔ برآمدے کے فرش پہلیس کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دنعتا دروازہ کھلاتو وہ چونک کر دیکھنے گئی۔

ہایوں عبلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا ہاہر آرہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے سے بیتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی محاڑی کی طرف بڑھ گیا۔

بلقیس نے جمارہ اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا، پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیئے۔ گھاس کاٹ رہا تھا، پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے دروازہ بند کیا اور پیچے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔

میٹ کے دونوں بٹ کھلے رہ سے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بندنہیں کیا تھا۔ وہ واپس درائق اٹھائے کا تھا۔ وہ واپس درائق اٹھائے کھاس کی طرف آ گیا تھا۔

بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائیو دے پہ ڈالنے گلی۔ وہ سر جھنگ کراپی آیات کی طرف متوجہ ہوئی۔

گر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ بھیلی، پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو،
پھران سے ہوتی ہوتی پیروں پہ جا کی اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئ۔
کھٹے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلانظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں
کی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئ۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک اڑی کھڑی تھی،
اس کے کندھے پہ بیارا سا پھولے بھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ بی گاڑی کا درواز ہ
کھولے ایک گڈلنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں پچھ کہدرہا تھا۔ لڑی ہس ربی تھی۔ پھر وہ
آدمی جو عالبًا اس کا شوہر تھا، گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچی کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے
انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے گئے۔ بچے قلقاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا
انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے گئے۔ بچے قلقاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا
انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے گئے۔ بچے قلقاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا

ایک کمل اور خوب صورت فیملی\_

### مصحف 🕸 367

وہ چپ جاپ ان تینوں کو دیکھے گئ، یہاں تک کہ گاڑی فرائے بھرتی مڑک پہآگے نکل گئی اور لڑکی بیچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔

اس نے ہو لے سے سر جھ کا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قر آن پیہ جھ کا دیں اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔

''اس کی طرف مت دیکھا کر و جوہم نے دوسرے جوڑوں کوعطا کیا ہے۔'' محمل نے بے اختیار محمنڈی سانس لے کر سر اٹھایا۔ پھر اِدھر اُدھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی ایک لیمے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی.....گر.....گر۔

اس نے ذرای گردن اوپراغما کرآسان کود یکھا۔

مرکوئی تھا جواس کی لیے بجر کے لئے بھٹلی نگاہ بھی پکڑلیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتا تا بھی نہیں تھا، خاموثی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر۔وونو شکر بھی ادانہیں کرسکتی تھی۔

> " بلقیس! آج کون سادن ہے؟ "ایک دم اے خیال آیا تو اے پکارا۔ " جمعہ ہے جی۔" وہ اب یائب بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔

''ادہ اچھا!''اسے یاد آیا۔ آج تو سور ۂ کہف پڑھنی تھی۔ جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کوسرزنش کرتی قرآن کے صفحے بلنے تکی۔

چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بکھیں اندر۔ وہ برآ مدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ اندر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بکھیں اندر وہ برآ مدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورۂ کہف یا دہمی کی پشت سے نکا کرآئی میں موند لیں۔

مجھی بھی ہی اس کولگتا تھا، اس کی زندگی مُعین قرآنی کے گرد ہی کھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسانہیں گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لیحے، ہروقت وہ قرآن کواپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیراس کا گزارہ بھی نہ تھا۔

آئیمیں موندے وہ بہم اللہ پڑھ کرسورہ کہف پڑھنے گئی۔ اس شندی منج میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی عاشنی جھا سمی تھی۔ وہ آئیمیں

### مصحف 🍪 368

موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔

"أم حسبت أن أصحب الكهف....."

"والرقيم....."

ابھی اس نے نویں آیت 'اصحب الکھف' کک ہی پڑھی تھی کہ کی نے اگلا لفظ' والوقیم' پڑھ دیا۔ اس کے ملتے لب رک گئے۔ بہت جیرت سے چو تکتے ہوئے اس نے آئکھیں کھولیں۔

سائے کھلے دروازے میں تیور کمڑا تھا۔

ایئے نائٹ سوٹ میں ملبول، کمی نیند سے خمار آلود آٹکھیں لئے وہ بنا پلک جھیکے اسے دیکھر ہاتھا۔

وہ سانس روے اے دیکھے تی۔

چند لمحول کے لئے سارے میں سنانا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتیوں کو حرکت دیئے ایک دوسرے کی آتھوں میں و کچے رہے تھے۔

اور پھرای طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لئے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھرے وہ آیت وہرائی۔

''ام حسبت ان اصد المكهف.....' وه دانسته ركی تو تیمور کے نتمے مرخ مونٹ حرکت کئے۔

"والرقيم…."

"کانو من ایتنا عجباً" اس نے اسے اپی نظروں کے حصار میں لئے آیت کمل کی۔

تیور ای طرح ساکت سا مجتبے کی طرح کمڑا تھا، جیسے برآ مدے اور لان میں مبہوت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔

"ادهم آؤے" وہ بنا پلک جھیکے اسے دیکھتے ہوئے پولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہتہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا اس کے قریب آیا۔

اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بروحائے اور کسی سحر زوہ مخص کی طرح

تیور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔
"جہریں کیے پتہ چلا کہ اصحب الکھف کے بعد والمرقیم آتا ہے؟"
وہ خاموش کھڑار ہا، جیسے اے خود بھی شمعلوم ہو۔

" " تہمیں سورہ کہف آئی ہے؟" نرمی ہے اس کے ہاتھ تھا مے کمل نے پوچھا تو اس نے آہتہ ہے سرکونمی میں ہلایا۔ در بر تنہ سے سرکونمی میں ہلایا۔

" پھرتمہیں کسے بتہ جلا؟"

''lt.... it just slipped'' (میرے منہ ہے نکل گیا) وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آٹکھیں ابھی تک محمل کے چبرے یہ جی تھیں۔

اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریکنٹسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بدی کر آنکھیں موند ہے بلند آواز میں سورۂ کہف پڑھا کرتی تھی ، تا کہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہواور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا اور شاید سات سال بعد اس نے بیآ واز سی تھی۔

وونتهمیں اور سور تیس آتی میں؟"

اس نے چرنفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا

'' جمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟'' اس نے اثبات میں گردن کو جنبش دی۔

"مبحرجاتے ہو یا کہیں اور ہے سیکھا ہے؟"

''کھریہ قاری صاحب لکوائے ہے ڈیڈی نے۔''

" و کتنی دفعه قرآن ختم کیا ہے؟"

'' ٽو ڻائمنر\_''

''اوہ! کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یونمی سٹا کرتے تھے، جیسے میرا سنتے ہو؟'' ''نہیں ۔ وہ بالکل اچھانہیں بولتے تھے۔''

"اور مين؟"

" آپ ..... آپ اچھا بولتی ہو۔ " وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔

#### مصحف 🕸 370

''اور فرشتے کا انجھا لگتا ہے؟'' ''She never reads'' (وہ بھی نہیں پڑھتیں )

وہ recite (تلاوت) کو read (پڑھٹا) کہدر ہاتھا۔ مگر وہ ونت اس کی منلطی نکالے کا تھا، نہ بی میہ بتانے کا کہ وہ کون ساتمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی، وہ لیج تو بہت فاص بتھے، ان کو ضا کئے نہیں کرنا تھا۔

''تم ایبار' ه کئے ہو؟''

"نو!"اس نے تفی میں گردن ہلائی۔

"پڙهنا جا جتي هو؟"

وہ خاموش کھڑاا ہے دیکمتارہا۔

محمل نے آہتہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔

''چلو، کل منے پھر پڑھیں گے۔'' اور سر وہیل چیئر کی پشت سے نکا کر آنکھیں موند لیں۔اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے۔اگر وہ اس کا ہوا، تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔

کافی دیر بعداس نے آتکھیں کھولیں تو تیمور ادھرنہیں تھا۔ فرش کا پانی سو کھ چکا تھا۔ پڑیاں اُڑ گئی تھیں۔سرخ کیڑےا ہے بلوں میں جا چکے تھے، چیونٹیاں بحر گئی تھیں،سفید بلی بھی داپس چلی گئی تھی۔

اور الله كى طرف بلانے والى بات ہے اچھى بات كى ہوسكتى ہے بھلا؟ اس نے ہے اختيار سوجا تھا۔ وشمن كو دوست بنانے كا ''احسن'' طريقه تو اس آيت ميں دے ركھا تھا، اس كى مجھ ميں ذرا دير ہے آيا تھا۔

o

### مصحف 🕸 371

اگلی مبح وہ لان میں پہلے ہے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑ کی کھٹئ تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔

پچپلا بورا دن ای نے دانستہ تیمور کا سامنانہیں کیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں لکا۔ اس کی غالبًا چھٹیاں تھیں، سوآج کل گھر یہ بی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پہ ڈسٹر ب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی جاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑ کے گی اور وہ خود بی چل کرآئے گا۔ اس نے نو ماہ سے قرآن سنایا تھا۔ وہ سات سالوں میں اے کیے بھول سکتا تھا؟

بلقیس نے اسے لان میں ہی نیپ ریکارڈ رسیٹ کر کے دے دیا تھا۔اے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا بٹن دہایا اور آواز تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سور ہا ہے، پھر بھی اس نے بلے کا بٹن دہایا اور آواز اونجی کر دی۔

قاری المشاری کی سورو کہف چلے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اجھے ہے۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اجھے ہے۔ گھے۔ گمر جو بات قاری مشاری کے دھیے، پُرسوز انداز میں تھی ، وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورو کہف شردع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔

پہلا رکوع ابھی ختم بی نہیں ہوا تھا کہ برآمہ ہے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھا گتا ہوا برآمہ ہے کی سیرهمیاں اُنر کر گھاس پہ آیا۔ پھراسے جیٹھے و کھے کر اس کے قدم ست پڑ سکتے۔

وہ کہدیوں تک آسٹینیں فولڈ کئے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو سکیلے

# بصحف 🚯 372

تھے۔ چبرے اور ماتھے پہ گرے بال بھی گیلے تھے۔ باؤں بھی ڈھلے لگ رہے تھے۔ شاید وہ وضوکر کے آما تھا۔

اس نے مسکرا کر سرخم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہتہ آہتہ چلنا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کری یہ بیٹھ گیا۔

وونوں خاموش سے سر جھکائے بیٹھے وہ مدھر، مترنم کی آداز سنتے رہے جو غار والوں
اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے۔
اور دو باغوں کے مالک کا قصہ، جے اپنے مال اور اوالا و پہ بہت غرور تھا اور موی علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے الک کا قصہ بھے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے، جہاں چھلی نے سمندر میں قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملتے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے، جہاں چھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا۔ اور اس گروش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق ومغرب تک جا پہنچا تھا۔

وہ چار تھے بتھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیئے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سراٹھایا یمل اب اسٹاپ کا بٹن و ہا رہی تھی۔

"د جمہیں پت ہے، یہ س کی آواز ہے؟"

تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔

"بية قارى مشارى تھے۔ تمہيں پيند ہے وہ كون بين؟"

اس نے پھر گردن دائیں یائیں ہلاتی۔

' پہلے وہ سنگر ہتھے۔ بھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ان کے گیارہ مختلف ٹونز میں قرآن موجود میں ، تمر مجھے بیہ والی ٹون سب سے زیادہ بہند ہے۔ تہبیں پہند آئی ؟''

'' جی!'' وہ ہے ساختہ کہہ کر 'ٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا، بدتمیزی کرتا بچہ تھا، جواب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔

چند کمنے دہ خاموش ہے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ ( آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟) ادر پھر آہتہ ہے بولی۔

"جھے ہے ابھی تک خفا ہو؟"

# مصحف 🕸 373

تیور نے آئیس اٹھا کر خاموثی ہے دیکھا، منہ ہے کچھ نہ بولا۔

" كيول خفأ تقع جمه سے؟"

وہ چپ رہا۔ بالکل چپ۔ ''جہبیں میں بہت بری گئی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہتم مجھے تل کر دو؟''

"نو.... نیور!" وه گھبرا کر کہداٹھا، پھرایک دم جیبے ہو کرلب کاٹنے لگا۔

"تم بہلے تو ایسے نہیں تھے۔تم میرے لئے ہپتال بھول لے کرآتے تھے، جھے اتی با تمل کرتے تھے،میرے ہاتھوں یہ پیار کرتے تھے، تہمیں بھول گیا ہے؟''

اس کی بھوری آتھوں میں استعجاب پھیل گیا۔

" آپ کوسنائی دیتا تھاسب؟" زندگی میں پہلی باراس نے محمل سے بوں بات کی۔ وہ اندر ہے تؤیب کر رہ گئے۔

"وتههیں لگتا تھا کہ میں اینے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟" اس نے ألٹا سوال بوجھا۔ تر ديدنبيس كى، نه وہ جھوٹ بولنا جا ہتى تھى، نه ہى اسے مايوس كرنا

" آپ ..... آپ مجراس رات بوتی کیوں نہیں تھیں جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کوسب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھیں؟" اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ غصے

"میں بول نہیں سکتی تھی۔ میں بیار تھی۔ اور .... اور .... ڈیڈی نے تہیں کیوں مارا

وه تروي كرره كي تمكر بظاہر خود كو كميوز ۋركھا۔

"وہ اس چیل (چیل) ہے شادی کررہے تھے۔ میں نے ان سے بہت لاائی کی تھی۔''اس کی موٹی موٹی، بھوری آنکھیں ڈیڈیا گئیں۔''وہ کہتے تھے، وہ اس دیج ہے شادی کرلیں گے۔ وہ آپ کو ڈائیوورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔'' اور ا يک دم وه پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔

" تیمور!" و متحیر روگئی۔اس نے مجھی اے رویتے نہیں دیکھا تھا۔

''ادھرآؤ میرے پال-''

وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جیرے یہ رکھے رور ہا تھا۔ممل نے بے اختیا ہاز و بڑھا کراس کے ہاتھ تھاہے۔

''میرے پاس آؤ۔''اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ''ڈیڈی نے کیوں ماراتمہیں؟''

' میں نے کہا تھا، میں ان کوادر اس وج کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری مال بری عورت ہے۔ میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے جھے ادھر تھیٹر مارا۔''اس نے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیلے گال پہر کھا جمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی ادر وہ اس کے ساتھ کھڑ ار در ہا تھا۔

"تم پرميرے پال آئے تھے؟"

'' ہاں، میں اتن دیر تک آپ کے پاس روتا رہا تھا، بٹ یو درسلیپنگ۔ آپ نے بجھے جواب نہیں دیا۔ آپ نے بجھے جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھے اکیلا مچھوڑ دیا۔ آپ بولتی نہیں تھیں۔ آپ نے مجھے پیار نہیں کیا۔''

''ادرتم جھے سے ناراض ہو گئے؟'' وہ آنگیوں کے درمیان آنسو پو ٹچھ رہاتھا۔ ''جس تب بیارتھی۔ بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب جس تبہار سے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو؟''

ہتیلی کی پشت سے آئمیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اس نے اس کے اس کے اس کے اس کے سے نگالیا۔

ایک دم ہی اس کے ادھورے دجود میں شندک اُٹر آئی۔اے نگا، وہ کمل ہوگئی ہے،اب نگا، وہ کمل ہوگئی ہے،اب اسے کی مایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی۔اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔

#### **⊕ ⊕**

دہ دن بہت خوب صورت تھا، جب وہ دونوں خوب رو چکے، تو پھر مل بیٹے کر خوب با تیس کیس۔ بھی لان میں، بھی ڈاکٹنگ ٹیبل پے، بھی لاؤنٹے میں اور پھرتیمور کے کمرے

مر ⊷ل\_

اس سے بات کر کے ممل کو پتہ چلاتھا کہ اس کا بیرد قبیاس رات کا رقمل تھا، جواس نے ہمایوں سے تھیٹر کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہاتھا، مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ اس سے بدخن ہو گیا۔ مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیا تاراض رہ سکتا تھا۔ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب شھنڈا پڑ چکا تھا اور سے برگمانی کی عاوت تو اس نے اپنے مال اور باب دونوں سے ورثے میں لی تھی۔ اس کا تصور نہیں تھا۔

اس کی باتوں ہے محسوں ہوتا تھا کہ وہ آرز واور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے، گر محمولی موانتہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی مجمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھ دارلڑکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے بیس خبر رکھتا تھا۔ اے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پہ جبالا یا اور دوسری ہرشے جو ان دونوں کے درمیان تھی، وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، گر اس کے باوجود وہ اس کے ہر بل کی خبر رکھتا تھا۔

''اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈائیوورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟'' وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے، جب اس نے بے حداُ داس سے کہا۔

''جاناتوہے۔''

"ر ابھی ٹو اینڈ آف منتھ آپ ادھر ہی ہیں تا؟ آپ کی ڈائیوورس کے تھری منتھ س بعد تک آپ نے پہلی رہنا ہے تا؟"

وہ اپنی باتوں ہے اسے جیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی ، مگر وہ ہر بات سمجھتا

" إل.....

''ابھی تو ہاف منتھ ہوا ہے۔ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پیتہ ڈیڈی، ڈائیوورس واپس لےلیں۔''

اس نے سوجا کہ اسے سمجھائے کہ بہلی طلاق واپس نہیں ہوتی ، بلکہ اس میں رجوع

### مصحف 🕸 376

ہوسکتا ہے، مگر اس کے نتھے د ماغ کوخوانخواہ کہاں اُلجھاتی؟ سوبات ہدل دی۔ '' مجھے اپنی بکس دکھاؤ۔''

'' آپ ٹا بیک مت چینج کریں۔ میں آپ کوساری بکس دکھا چکا ہوں۔'' ''ادہ.....میرا مطلب تھا کہ کا پیز دکھاؤ۔''

''کمل! ..... کمل!''ال سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، ال نے فرشتے کی آواز سی جو ہا ہراسے پکارر ہی تھی۔ اس کی وہل چیئر دراز سے سے ذرا دُورتھی ، مواس نے تیمور کو اشارہ کیا۔

''بيڻا! درواز وڪولو''

" پلیزنو!" اس نے براسامنہ بتایا اور دین بیڈیہ بیٹیار ہا۔

"محل!" فرشة كي آواز من بريشاني تقي \_

'' تیمور! پلیز دروازه کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔'' وہ جا ہتی تو فرشتے کوآ واز دیے لیتی، مگرابھی وہ تیمور کو ناراض نہیں کرنا جا ہتی تھی۔

''شی از ناٹ مائی خالہ۔'' وہ منہ ہی منہ جس بدیدا تا اٹھا، دردازہ آ دھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا۔

"والس راتك وديو؟"

''اوہ ،سوری سیٰ! میں محمل کو ڈھونڈ ربی تھی۔'' فرشتے کی بخل می آواز آئی۔ ''شی از ودی۔ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔'' (وہ میرے ساتھ ہیں، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں) اس نے زور سے دردازہ بند کر دیا۔ پھر داپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کود کھے دبی تھی۔

''وہ میری بہن ہے۔تم اسے جھے ہات بھی نہیں کرنے دو کے بیٹا؟'' ''آپ کیوں اس دی نمبرٹو کو پہند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے،اس سے کہوں اپنا بردم اسٹک اٹھائے ادر یہاں سے چلی جائے۔'' بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دردازہ کھولا۔

" آجاؤ۔" فرشتے کا چیرہ دکھائی دیا تو محل نے مسکرا کر کہا۔

وہ حیران کی دروازے میں کھڑی تھی۔

"تم اور سی ..... اوه گاؤ ..... بيرب كيسے بهوا؟" وه جرت زوه بھي تھي اور خوش

"بن ،الله كاشكر ہے۔" اس نے مكراہث دباكر كند ھے اچكائے، جيے خود بھی اس خوشگوار واقعے پدلا جواب ہو گئی ہو۔

" آئی ایم سو پیی محمل!" فرطِ جذبات ہے فرشتے کی آنکھیں ڈبڈیا گئیں۔اور اس ے ملے کہمل جوایا کھے کہ یاتی، تیمور زورے بولا۔

"نو، يُو آرنات \_ آپ جموث بولتي ہو \_ جھے سب پۃ ہے۔"

فرشتے کا چیرہ مائدیز گیا۔

''یو کین گوناؤ، جسٹ گواو ہے۔'' وہ ایک دم زور سے چلایا۔فریشتے لب کاٹتی ایک دم پلی اور تیزی سے اینے کمرے کی طرف چلی گئی۔

تیور بھی غصے میں منھیاں بھنچ بیٹا تھا۔ وہ کی تو اس نے زور سے درواز و بند کیا اور

قریب رکھا کاغذا تھا کر بھاڑ ڈالا۔ پھراس کے گڑے در دازے پہ دے مارے۔

محمل بغور اُس کا رؤید و مکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈید بیمٹا تو اس نے اس کی رف کالی اٹھائی، تین صفح بھاڑے اور تیمور کی جانب بڑھا۔ کے۔

''لو، ان کوبھی بھاڑو۔'' تیمور نے پہلے ذرا جیرت سے اسے دیکھا، پھر جمپٹ کر کاغذ پکڑ ہے اور ان کو بھی ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا۔

" بيجى چارو ـ " وه اس كى كانى سے ايك ايك صفحه نكال كراسے پكراتى جار بى تقى ادر وہ وحشانہ انداز میں اسے مجاڑتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں يەڭرا دىيا\_

محمل نے اس کی کائی بند کرے بیٹر پہ ڈال دی۔

"أنفو! يانى بيوادر جمع بمى بلاؤ"

اس کے اندر کا لاوا باہر آچکا تھا۔ سو خاموثی ہے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند کھوں بعد

واپس آیا تو ہاتھ میں بانی ہے بھراشیشے کا گلا*س تھا۔ جمل نے گلاس تھاما، پانی بیا اور پھر* گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔

"اس کو بھی د اوار په مارد اور تو ژورد دو-"

تیورل کائے اے دیکتارہا، گاس لینے کے لئے ہاتھ نہیں برحایا۔

"اے توڑنا جاتے ہو؟"

"نو...." اب وه تعندایر چکاتما

'' چلو۔ لان میں جلتے ہیں۔ میں تہریں ایک اسٹوری بھی سناؤں گی۔'' اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر درداز ہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی ہے مسکراتی، دلیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آ گے بڑھنے گئی۔

#### 808

وہ دونوں لاؤ نج میں جیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قسوں کی کتاب تھی اور وہ مویٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے اسے سنا ڈالے تھے۔ وہ جائی کھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہوجائے۔

"اور پرموی علیدالسلام کی مان کا دل خالی ہو گیا۔"

درواز و کملنے کی آواز په وه لاشعوری طور په رک گئے۔ جانتی تقی ، اس وقت کون آیا ہو

گا۔ بھاری قدموں کی جاب سنائی دی۔ اس نے سرتبیس اٹھایا۔

'' آگے بتائیں تا، ماما!'' تیمور چندلمحول کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا، ای بل ہمایوں اعدر داخل ہوا۔ بے ساختہ بی محمل نے سرا مخالیا۔

وہ تھکا تھکا سا، سرخ آتھیں لئے، آسٹین کہدیوں تک ٹولڈ کئے چلا آرہا تھا۔ ان دونوں کو بیں اکٹھا بیٹے دیکھ کر ایک دم ٹھنگ کر رکا۔ آتھوں میں واضح جیرت ادر اُلجھن اُ بھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی وہر سے گھر آرہا تھا اور سوئے اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوی کے بارے میں بچھ جان نہ سکا، نہ ہی دیکھ سکا۔ محمل نے نگامیں کتاب پہ جھکالیں ادرآ کے پڑھنے گئی۔ اس کمیح فون کی گھنٹی بچی۔ تیمورصوفے سے اٹھا ادر لیک کر ریسیوراٹھایا۔ '' ہیلو!'' کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔'' جی، وہ ہیں۔ ایک نٹ۔''

وہ ریسیور ہاتھ میں بکڑے ممل کی طرف تھو ما۔ ای بل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ تھلنے کی آواز آئی۔

"ماما! آپ كافون ہے۔"

''کون ہے؟''وہ ذراحیران ہوئی۔اس کے لئے بھلا کہاں نون آتے تھے؟ ''وہ کہدرہے ہیں،ان کا نام آغافواد ہے۔'' تیمور نے ریسیوراس کی طرف بڑھایا۔ تارلمی تھی،ریسیوراس تک پہنچ ہی گیا۔

'' آغا فواد؟'' وہ بے بیٹنی سے بڑبڑائی ، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی در وہ سُن می اسے کان سے لگائے بیٹھی رہی۔

''میرے کمریش بیہ سب نہیں ہوگا۔ یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو، کر لینا۔'' ریسیور ہاتھ میں لئے درشتی سے کہنا دہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔

وہ سششدری بیٹی رہ گئ۔ ہایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر ڈال دیا۔ پھر جیسے آیا تھا، اس طرح تیز تیز سیر حمیاں پڑھتا گیا۔ تیمور خاموثی سے ممر بغور مب دیکھے رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہولیا تو وہ آہتہ ہے ممل کی طرف بڑھا۔

> '' ما ما!''اس نے ہو لے سے محمل کا ہاتھ جھوا، پھر ہلایا۔ وہ اس طرح شل سی بیٹھی تھی۔

"ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لئے، ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا کہ یہاں کوئی محمل نہیں رہتی۔ ماہ! ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ

#### مصحنف 🕸 380

کے کزن بیں تا؟"

وہ ابھی تک سُن تھی۔ بہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہر ملی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟

''اجِها جِهوڑی نا، جھے اسٹوری آگے سنائیں۔'' وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹے گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کومتوجہ کیا۔محمل نے سر جھنگ کر کتاب اٹھالی۔

#### **@0**

وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ چھڑ کاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تکوں پہ گر رہے تھے۔ وہ چہرے پہ ڈ میروں سکون لئے اسے و کچھ رہی تھی۔

امام شافعی کہتے تھے، آز مائش جب بہت نگ ہوجاتی ہے تو پھر وہیں سے کمل جاتی ہے، ٹعیک ہی کہتے تھے۔ جب اسے زیر گی میں گفپ اند میرانظر آنے لگا تھا، وہیں پہ فجر کی میں گفپ اند میرانظر آنے لگا تھا، وہیں پہ فجر کی بہلی کرن چکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کاغم اب، اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کی محبت مرہم کا کام کر دہی تھی۔

شام اُر ربی تھی ، جب اس نے گیٹ پہ آ ہٹ کی تو گردن موڑ کر دیکھنے گئی۔ فرشتے ان ہاہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا بک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں مہوئی تھی ۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں مہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ عالبًا مسجد سے آ ربی تھی۔ اس وقت وہ ادھر برد صافے جاتی تھی۔

''السلام علیم! جلدی آگئیں؟''اے آتے دیکھ کرممل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ''ہاں، بس ذرا تھک گئی تھی۔'' وہ تھکان ہے مسکراتی اُسی کی طرف چلی آئی۔ ''کھانا کھالیں۔آب نے دو پہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔''

''ہاں، کھاتی ہوں۔'' اس نے تھکے تھکے اعداز میں کہہ کرانگی ہے کینٹی سہلائی۔اس کی مخردطی انگل میں جاعدی کی دہی انگوشی تھی، جووہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان گئی تھی۔

### مصحف 😩 381

'' خیریت فرشتے؟ مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔'' ''نہیں تو۔'' وہ بھیکا سامسکرائی۔ تب ہی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے بائپ بھینکا اور ان کی طرف آیا۔

''وہ ٹینس بھی ہے تو آپ کیوں کیئر (پروا) کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون!'' وہ بہت غصے اور بدتمیزی ہے بولا تھا چمل نے فرشتے کی مسکراہث کو داشتے ماند پڑتے دیکھا، اس کا دل دکھا۔

"تیمور بینا! وه تمهاری خاله بین، ایسے بات...."

"جست كو!.... چلى جادَ آب يبال سه " وه پير پنځ كر چيخا بالكل هايول كا

''سوری سیٰ!'' وہ شکستگی ہے انھی ، بیک ہاتھ میں لیا ادر تیز تیز قدموں ہے لان کی روش یار کرگئی۔

"اور جہال میری مامال ہول، وہال مت آیا کرو۔" وہ اس کے پیچھے چلا یا تھا۔ محمل نے تاسف سے برآمدے میں دیکھا، جہال فرشتے دروازہ بند کر کے کم ہوگئی تھی۔ نے تاسف سے برآمدے میں دیکھا، جہال فرشتے دروازہ بند کر کے کم ہوگئی تھی۔ تیمورا بھی تک لب بھینچ برآمہ ہے کود کھے رہا تھا۔

' اُف..... بیلا کا.... کیے سمجھاؤں اے کہ تمہارے بڑے، تمہارے وٹمن نہیں ہیں۔'' وہ سر جھٹک کرروگئی۔

#### **⊕ ♦**

وہ کچن میں اپنی وہل چیئر پہ بیٹی تھی۔ گود میں ٹوکری تھی، جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر حصیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔

کچن کا دردازہ نیم دا تھا۔ وہ و سے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤ نج سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ تب ہی اسے بیردنی دردازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ قدموں کی جاپ بھی۔ پھر قریب آتی آوازیں.....مٹر جھیلتے اس کے ہاتھ تھم سمئے۔ ''ایبا کب تک چلے گا جایوں؟'' وہ آرز وتھی اور تنک کر کہدری تھی۔

#### مصحت 🛞 382

"کیا؟"

''انجان مت بنو......ہم کب شادی کررہے ہیں؟'' ان کی آوازی قریب آ رہی تھیں۔ وہ دم سادھے بیٹھی رہ گئی۔مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔

" کرلیں گے۔اتی جلدی بھی کیا ہے؟"

''کیا مطلب،جلدی؟....ا تناعرصه ہوگیا ہے تہہیں،اے طلاق دیتے ہوئے۔'' ''اس کی عدت ختم ہولینے دو۔''

"اور كب ختم بوكي وه؟"

''ایک دو ہفتے رہتے ہیں۔' وہ رسان سے کہدر ہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤن کے وسط میں کھڑے باتیں کررہے تھے۔

''کیااس کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے ؟'' ''نہیں۔''اس کا انداز انتا سردمہر اور قطعی تھا کہ بل بحرکوآ واز بھی چپ رہ گئی۔ ''مگر ہمایوں ....!''اس نے کہنا جاہا۔

'' کہا تا بہیں۔'' وہ اب بخی ہے بولا تھا۔''اگر تنہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا۔ جاؤ ، چلی جاؤ ۔'' وہ تیزی ہے میڑھیاں چڑھتا گیا۔

' د نہیں ، ہایوں ....سنو .....رکو!'' وہ بو کھلائی ہوئی می اس کے پیچھے لیگی۔ سور

سیرصیال پڑھنے کی آوازیں مدھم ہو مینیں۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا بھے

'' ما ما ....!'' کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اے پکارا تو اس نے چونک کرسر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کمڑا تھا۔

" تم كب آيد؟" ووسنعلي.

''ماا!'' دہ آہتہ ہے اس کے قریب آیا۔'' آپ رور ہی ہیں؟'' اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چبرے پہ گرتے آنسوؤں پید کھے۔وہ جبران رہ گئی۔ پیتنہیں، کب بیہ آنسو پھسل پڑے تھے۔

# مصحف 😩 383

" آپ نہ رویا کریں۔ "وہ اب آہتہ ہے اس کے آنسوصاف کررہا تھا۔ ممل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لئے۔

"میں تو نہیں رور ہیں۔"

" آب رور ہی ہیں۔ میں بچے تھوڑی ہوں؟" وہ اس کی غلط بیانی پے خفا ہوا۔
"اچھا، اب تو نہیں رور ہی؟ اور شاپ سے کیالائے ہو؟"
" چپس۔" اس نے چپس کا بیکٹ سامنے کیا۔

''اور میں اتنی در سے گیا ہوا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹرنہیں چھیلے۔ یُو آرٹو سلو، ماما!'' اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی ادر کاؤنٹر پہر کھ دی۔'' آئیں ہاہر جلتے ہیں۔''

"ربخیس بوا!" اس کی سنے بغیر وہ بلقیس کو بکارنے لگا۔" ماما کو ہا ہر لے آؤ۔" اور وہ اپنی تاقدری کاغم اندر ہی اندر د باتی رہ گئی۔

 $\Theta \bullet \Theta$ 

یڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے، آج ہمت کر ہی لی۔

بلقیس کوتو کہنے کی دریقی ،فورا لگ گئ۔وہ دروازے کی چوکھٹ پہوٹیل چیئر پہیٹھی مدایات دے رہی تھی۔

"بیہ والی بکس اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو۔ میز سے بیرسب ہٹا لو اور اس والے قبیلف میں رکھ دو۔"

جماڑ پونچھ سے گرداڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کوصاف نہیں کیا تھا۔ ''بی بی!ان کوتو کیڑا لگ گیا ہے۔'' وہ پریٹان می پچھے کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں۔

"ان کوالگ کردو۔ادروہ دراز خالی کردو۔بیاس میں رکھ دیں گے۔"
"اجھاجی!" بلقیس اب اسٹری ٹیبل کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔

''ان کواس آخری شیلف پہنہ سیٹ کر دوں؟'' اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔

''ہاں کر دو۔'' اسے بملا کیا اعتراض تھا۔ بلقیس بھرتی اور انہاک سے کتابیں صاف کرکے اوپر نگانے گئی۔

ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے جے ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ ''بیلفافہ اٹھا کر دو۔ شاید جایوں کے کام کا ہو۔''

كتابين سيث كرتى بلقيس ركى ادرخاكى لقافدا فعا كراية تعمايا

لفافہ وزنی نہیں تھا، تکر پھُولا ہوا تھا۔اس نے اُلٹ بلٹ کر دیکھا۔کوئی تام پیتے نہیں لکھا تھا اوپر اُ کھڑی ہوئی سی ٹیپ گئی تھی، جیسے کھول کر پھر نگا دی تھی ہو۔

' پہتنہیں کس کا ہے۔ بِنا کسی بختس کے ممل نے شیپ اُتاری اور لفافہ کود میں اُلٹ ویا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔

ال نے زردعدالتی کاغذا تھایا، اس کی جہیں کھولیں اور چبرے کے سامنے کیا۔

اسٹامپ ہیپر کی تحریر کے پنچ بہت واضح ہے وستخط ہتے۔

"محمل أيراميم"

"فرشت ابراہیم۔"

وہ بری طرح سے چوکی اور تیزی سے او پرتحریر پہنگا ہیں دوڑا کیں۔ بیدوہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا۔ وسیم سے نکاح نہ

كروانے كى شرط بدراى كى كردن يەپىتول ركھ كر\_

مر بدادهر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معالمے سے قطعی لاعلم تفا۔ بدموضوع کمجی زیر بحث آیا بی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے کھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لئے کہا تھا، گر وہ نال می تقی۔ اگر وہ براہِ راست پوچھتا تو وہ بتا دین ۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ بدکاغذ اس کے ہاتھ کیے لگا؟ اور کیا وہ اس کی وجہ تو نہیں تھی۔ اور بدکاغذ ہمایوں وہ اس کی وجہ سے اس سے بدخلن تھا؟ گر بدائی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور بدکاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگے برق فواد کے ہاس تھا۔

اس نے دوسرا سفید لفا فداٹھایا۔ وہ بے دردی ہے جاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھا نکا۔اندر پچھ تو ٹو گراف تھے شاید۔

محمل نے لفافہ گود میں الث دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر سے بھسکتی فرش پہ جا گریں۔اس نے ہاتھ جھکا کرتصور وں کو اٹھایا اور پھرسیدھا کیا۔

وه فواد اورممل کی تصاویر تھین ۔ فواد .....اور .....ممل .....

وه ساکت می ان تصویروں کو دیکھر ہی تھی۔ان میں وہ پچھتھا، جو بھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ یہ بیٹا فواد اور اس کے کندھے یہ سر رکھے محمل..... ر پیٹورنٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل ..... ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص كرتے..... قابل اعتراض تصاور ..... قابل اعتراض مناظر۔ وہ سب جو بھی نہیں ہوا

# اس نے پھر سے تصویروں کو اُلٹ بلیٹ کر دیکھا۔

اس کا لباس اور چېره..... هرتصوريه مين ذرا الگ تفا-کونی بچه بھی بتا سکتا تفا که وه فوٹوشاپ یا اس قسم کی تھی ورک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پنتہیں لگتا تھا، مگر بغور دیکھنے پیرصاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب تعلّی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسرتھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آسکتا تھا۔اور کس نے لا کروی اس کو بیاتصاویر؟ و كيامعير جوايك دفعه آيا تقاء اي لئے آيا تھا؟ اس كے ذہن ميں ايك جعما كا سا

یزل کے سارے تکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔

آرز دینے کہا تھا کہ وہ جاہوں کواس ہے چین لے گی۔ حمل کوسیا سنورا اور بنستا بستا د كيه كروه شايد شديد حدى آك من جلنے كلى تقى -اس سے اس كى خوشياں برداشت نہيں ہو رہی تھیں۔ پھر اسد پچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسز کا شکار ہوئے ہوں مے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوتی نے آرز و کو امید ولائی ہوگی۔ اور شايد مدسب أيك سوحاسمجما بإان تما\_

میجعلی تصاویر بنا کرممل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہایوں کو دکھا کر اس نے ہایوں

کو بھڑ کایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آجا تا؟ کیا ایک منجھا ہوا
پولیس آفیسران تم کے بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس آئی می باتوں پہ ہمایوں اتنا
برظن ہو گیا تھا؟ ابنی بیوی ہے دوری اور آرزو ہے بڑھتا ہوا النفات ..... پزل کا کوئی
مکڑا اپنی جگہ ہے غائب تھا۔ پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔

اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ د ماغ چکرا کررہ کیا تھا۔ "لی بی اِتُسی ٹھیک ہو؟" بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔

''ہاں، مجھے باہر لے جاؤ۔'' اس نے جلدی سے تصویریں لفانے میں ڈالیں، مبادا بلقیس آنہیں دیکھے نہ لے۔

یزل کا کوئی مکڑا واقعی عائب تھا۔

#### **808**

شام کے سائے مجرے ہور ہے تھے، جب بیرونی محیث پہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لا وُرنج میں جیٹھی تھی ،فورآ الرث ہوگئی۔

ہمایوں کی گاڑی کی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز ...... پھر لاک کی کھٹ کھٹ، وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئ، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی جاپ قریب آگئ۔ اس نے بیٹی سے سراٹھایا۔

وه اندر داخل مور ما تقارید نیغارم میں ملیوں، کیپ ماتھ میں لئے، وہ چند قدم چل کر تریب آیا۔اے دہاں جیٹے دیکھ کر لیے بحرکورکا۔

"السلام عليم! محصاب سے بات كرنى ہے۔"اس نے آہستہ سے كہا۔

"بولو-" وه أكمر م تنورول مد سائة الكرابوا

" آپ بینه جائیں۔"

"میں تھیک ہوں۔ بولو۔"

محمل نے ممری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع سے۔

" بجے صرف ایک بات کا جواب جائے جایوں! بس ایک بار بھے بتا دیں کے کہ آپ میرے ساتھ ایک بار مجھے بتا دیں سے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر دہے ہیں؟" آنسوؤں کا کولا اس کے طق میں سینے لگا

"كياكرر ما بول؟"

" آپ کولگتا ہے،آپ وکھیس کردہے؟"

''علیحد کی جاہتا ہوں، بیر کیا کوئی جرم ہے؟'' وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔

''مگر....آپ اینے کیوں بدل گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔'' نہ جا ہے۔ ہوئے بھی ووشکوہ کرمیٹھی۔

'' پہلے میں کاٹھ کا اُلو تھا، جس کی آتھوں یہ پٹی بندھی تھی۔ ہوش اب آیا ہے، دیر ہو 'ٹی محر خبر!''

" بوسکتا ہے، کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہپٹی بائدھ دی ہو۔ آپ جھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔"

اس نے سوچا تھا، وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگراب وہ کررہی تھی۔ ہیروہ مخص تھا، جس سے اسے بے حدمحبت تھی۔ وہ اسے نہیں جھوڑنا جا ہتی تھی۔

''صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے، جن پہ شک ہو۔ مگر جن پہ یقین ہو، ان پہ صرف حد جاری ہوتی ہے۔'' وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا۔'

" بہانی بنائی گئی حدود ہیں ایس ہی صاحب! لوگوں کو ان کے اوپر نہ پر کھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا بیانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں۔ کہیں کہیں کہیں کہیں ایس کو پہنتانا نہ پروجائے۔"
آپ کو پہنتانا نہ پروجائے۔"

' ' کھوٹے کمرے کی پہچان مجھے بہت دریہ سے ہوئی ہے ممل بی بی! جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہاٹھا تا۔''

ان نین ماہ میں پہلی دفعہ اس نے ممل کا نام لیا تھا۔وہ اُدای سے مسکرا دی۔ ''اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے جھے چھوڑ رہے ہیں ، اس کے کھرے بن کو بھی ماپ لیجئے گا۔کہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔''

''وہ تم ہے بہتر ہے۔' چند کمی خاموش رہ کروہ سرد کہیے میں بولا اور ایک ممبری میں مولا اور ایک ممبری میں ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سٹر حیوں کی طرف بڑھ کیا۔

### مصحف 🛞 388

وہ نم آنکھوں سے اے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پہمرلگا دی تھی۔

 $\odot \odot \odot$ 

وہ ڈرینک ٹیبل کے سامنے برش لئے مغموم بھم می بیٹھی تھی، جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جمانکا۔

''میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟'' اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کرمسکراتے ہوئے یوچھا۔

'' کچھ خاص نہیں۔' محمل نے مسکرا کر گردن موڑی۔اس کے تکھلے ہال شانوں پہ گرے تھے۔

''تو کچھ خاص کرتے ہیں۔'وہ اندر چلی آئی۔ فیردزی شلوارتمیض پہسلیقے ہے سر پہ دو پٹیہ لئے وہ ہمیشہ کی طرح بہت تروتازہ لگ رہی تھی۔

''تہمارے بال ہی بنا دول۔ لاؤ!''اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے کے لیا ادراس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمینا۔

''بس ابتم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤگی۔' وہ اب پیار سے اُس کے بالوں میں اوپر سے بنچ برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی وہیل چیئر کے پیچیے کھڑی تھی مجمل کوآ کینے میں اس کاعکس دکھائی و۔ برر ہاتھا۔

"تم نے آھے کا کیا سوچا؟"

'' پرتنہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔''وہ بے زار ہوئی۔ ''لیکن کدھر؟'' فرشتے نے اس کے بالوں کوسلجھا کر،سمیٹ کراو نچا کیا۔ ''اللّٰہ کی دنیا بہت وسیع ہے، پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی۔اگروہ نہ لیے تو مہر چلی جاؤں گی۔ اگروہ نہ لیے تو مہر چلی جاؤں گی۔ بھے امید ہے کہ جھے ہاشل میں رہنے دیا جائے گا۔'' جاؤں گی۔ جھے امید ہے کہ جھے ہاشل میں رہنے دیا جائے گا۔''

"اورآپ نے کیاسوچا؟....مير ، بعدتو آپ کو بھی جانا ہوگا۔"

"میں شاید ورکنگ ویمن ہاٹل چلی جاؤں۔ پیتنہیں، ابھی کیھے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔
خیر، چیوڑو۔ آج میں نے چائیز بنایا ہے۔ تہہیں منچورین پبند ہے نا؟ اب فٹا فٹ چلو،
کھانا کھاتے ہیں۔ "اس نے محمل کی وہیل چیئر پیچھے سے تھام کراس کا رخ موڑا۔
اب وہ کیا بناتی کہ عرصہ ہوا، ذائع محسوں کرنا مجھوڑ دیتے ہیں۔ گر ایس مایوی کی
با تیس اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، اسی لئے چپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا
ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا امجھالگا۔

ڈ اکٹنگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ گرم گرم چا دلول کی خوشبوسارے میں پھیلی تھی۔ '' تیمور کدھر؟'' و و پوچھتے پوچھتے رک گئی۔ پھرتھک کر بولی۔'' میں کیا کروں ، جو و ہ آپ کو ناپہند کرنا جھوڑ دیے؟''

'' رہ جاول کھاؤ۔ بہت اچھے ہے ہیں۔'' فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکمی ،اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔

" تیور کی ساری بدلحاظیوں یہ میں آپ سے معافی مانگی ہوں۔" نہ جا ہتے ہوئے مجی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔

"اونہوں، جانے دو۔ میں مائٹ نہیں کرتی۔ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔" محمل بھی ہی محمل سے ہولے سے نہیں دی۔

فر منے نے رک کراہے دیکھا۔ ''کیوں؟....کیانہیں ہوتی؟''

در میرے بھانے جہیں ہیں، ورند ضرور اپنی رائے دین ۔ لیکن چونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیہ بی فرمایا ہے تو آف کورس، محک ہے۔''

« کیا؟ " فرشتے اُلجمی۔

" کہی کہ خالہ، ماں جیسی ہوتی ہے۔ بیدا یک حدیث ہے تا۔" "اوہ، اچھا!..... جمجھے بھول گیا تھا۔" فرشتے سر جھٹک کرمسکرا دی اور جاول اپنی پلیٹ میں نکالنے گئی۔

ୂ ଓଠ୍ଡ

وہ دن اپنی دانست میں 'جایوں کے کمر میں' اس کا آبٹری دن تھا۔ کل دو پہر اس

### مصحف 🛞 390

کی عدت کو تین قمری ماہ کمل ہو جانے تھے اور تب وہ شرعی طور پہ ہمایوں کی بیوی نہ رہتی اور پھراس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جا تا۔اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی۔

آج وہ مجھ اُئر نے ہی لان میں آ جیٹی تھی۔ چڑیاں اپی مخصوص بولی میں پچھ گنگنا رہی تھیں۔گھاس شبنم سے کیلی تھی۔اُمید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی۔ شاید اُس کی اس گھر میں آخری بارش۔

نرشتے منے جلد بی کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور منے سور وہ لان میں تھا اور منے سور کے نکل کیا تھا۔ تیمور اندر سور ہا تھا۔ اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی۔ سووہ لان میں تھا اور مغموم بیٹھی چڑیوں کے اُداس گیست من رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی کانچ می بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گرد ہے تھے۔

اس گھر کے ساتھ اس کی بہت ہی یادیں وابسة تھیں۔ زندگی کا ایک بے حد حسین اور پہلی دفعہ پر ایک بے حد تلخ دور اس نے گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اس ڈرائیو وے پہوہ ہی دفعہ سیاہ ساڑھی میں اُر ی تھی، اس دات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سیاہ ساڑھی میں اُر ی تھی، اس دات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ کام دار جوڑے میں دہی رہی میرخ کام دار جوڑے میں دہی رہی تھی، کھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہی تھی، میرخ وہ کی میٹیت سے بھی رہی تھی، میرخ وہ کی میٹیت سے بھی رہی تھی، میرخ وہ کی میٹیت سے بھی اگر مینیک دی گئی تھی۔ ایک سیاہ، تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نے لاکر بھینک دی گئی تھی۔

''مایا!'' تیمور نیند بحری آنکمیس لئے اس کا شانہ جمنبوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر است دیکھا، پھرمسکرادی۔

" إلى بينا!" الى في با اختيار بيار الى كاكال چوا.
" كول رو راى بيل اتى دير الى كاكس ب و كير را بول " وه معموميت بحرى فكر مندى لئے الى كے ساتھ آ بيغا۔ وه نائٹ سوٹ بيل ملول تفا۔ عالبًا ابھى جاكا تفا۔
" د نہيں ..... كي نبيس " محمل نے جلدى ہے آ تكميں رگڑيں۔
" آپ بہت روتی بيل ما الم بروقت روتی بى راتی بيل " وه فقا تفا۔
" آپ بہت روتی بيل ما الم بروقت روتی بى راتی بيل " وه فقا تفا۔
" آپ بہت روتی بيل ما الم بروقت روتی بى راتی بيل " وه فقا تفا۔
" آپ بهت روتی بيل ما الم بروقت روتی بى راتی بيل " وه فقا تفا۔
" آپ بهت روتی بيل ما الم بروقت روتی بى راتی بيل " وه فقا تفا۔

# مصحف 🚯 391

''نہیں تو اور تمہیں پتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس انسان نے بہائے تھے؟''

'وکس نے؟''ووجرت بحرے اشتیاق ہے اس کے قریب ہوا۔

" ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب ان سے اس درخت کو چھونے کی علطی اسوئی تھی۔" وہ زمی ہے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتارہی تھی ، اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریٹان نہیں کرنا تھا، اس کا ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوگئی تھی۔

"احچما!....." وہ جمران ہوا۔" اور ان کے بعد؟"

"ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذراسی کمی روگئی ""

"اوران کے بعد؟"

''ان کے بعد؟''اس نے گہری سانس لی۔'' پیتہ ہیں بیٹا! بیتو اللہ بہتر جانتا ہے۔' ''آپ بھی بہت روتی ہیں مما! گرآپ کو پتہ ہے، آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہیں۔ میر کے سی فرینڈ کی بھی نہیں ،کوئی فیچر بھی نہیں۔''

"مرے جیسی کیسی؟"اے جرت ہوئی۔

" آپ جیسی Noble اور Honourable - آپ کو پت ہے، آپ میرے کئے ہوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل ہیں۔"

'' جبکہ میں الیی نہیں ہوں۔ تہمیں پت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ noble اِن شے؟''

محمل نے ایک مہری سانس لی۔

''یوسف علیہ السلام، جو پنجبر کے بیٹے، پنجبر کے بوتے اور پنجبر کے پڑیوتے تھے۔''

"وه کیول ماما؟"

"وه کیول....؟" اس نے زیرلب اس کا سوال دہرایا۔ بے اختیار آتھوں میں اُداس جماعی ۔" کیونکہ شاند وہ بہت میر کرنے والے تھے اور...." الفاظ لیول پہٹوٹ گے۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔
'' بتائیں تا ماہ!'' وہ بے چین ہوا۔'' میں جب بھی آپ ہے حضرت یوسٹ کی اسٹوری سنتا ہوں، آپ یول ہی اُداس ہوجاتی ہیں۔''
اسٹوری سنتا ہوں، آپ یول ہی اُداس ہوجاتی ہیں۔''
'' پھر بھی بتاؤں گے۔تمہارااسکول کب کھل رہا ہے؟''اس نے بات بلید دی۔
'' بھر بھی بتاؤں گے۔تمہارااسکول کب کھل رہا ہے؟''اس نے بات بلید دی۔
''دمن ڈےکو۔''

''اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟''

''یہ با تنس چھوڑی، جھے پہتہ ہے، آپ اپ سیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لئے الگ ہوجائیں گے، ہے تا؟'' وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے، اُدای سے بولا۔ کے لئے الگ ہوجائیں گے، ہے تا؟'' وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے، اُدای سے بولا۔ ''ہاں! ہوتو جائیں گے، تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟'' اس نے خود کو بے بروا ظاہر کرتا جاہا۔

''میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس پڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پہتا ہے، ڈیڈی فورا شادی کرلیں ہے۔'' اسے شاید آرزو بہت بری گلی تھی۔وہ محمل کواس پہرتہ جے دے رہا تھا۔اسے یاد آیا، ہمایوں نے کہا تھا، وہ اس سے بہتر ہے۔

''وہ بھے ہے بہتر ہے تیمور!'' وہ ہمایوں کی اس زہر یلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہوگئی۔

''کون؟'' تیمور کی سفید بلی بھائتی ہوئی اس کے قدموں میں آ جیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اے اٹھانے لگا۔

'' آرزو.....'' بہت دفعہ سوچا تھا کہ ہے ہے بیہ معالمہ ڈسکس نہیں کرے گی ، مگررہ نہیں سکی۔

'' آرزد آنی؟'' تیمور، ملی کو بازودک میں اٹھا کرسید معا ہوا۔''وہ، جو آپ کی کڑن ہیں، جوادھرآتی ہیں؟''

"بإل، ده بي\_"

''وہ آپ ہے اچھی تو نہیں ہیں۔نہیں.... بالکل نہیں۔'' وہ سوچ کرنفی میں سر ہلانے لگا۔ "پھر تہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا جائے ہیں؟ کیا تم اسے مال کے روپ میں قبول کرسکو گئے؟" کتا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالونہیں کرے گی مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھر ہی تھی ،لیکن پھر کہہ کرخود ہی چھتائی۔
چھتائی۔

'' حچوڑ و، جانے دو۔ بیہ ملی ادھر دکھاؤ۔''

محرتیمور اُلجھا اُلجھا سااہے دیکھے رہاتھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ''ڈیڈی ،آرزوآ نٹی ہے شادی کررہے ہیں؟''اس کی آواز میں بے پناہ جیرت تھی۔ ''مہیں نہیں پیتہ؟''

'' آپ کو بیس نے کہا ہے؟'' وہ کنفیوز ڈبھی تھا اور جیرت زرہ بھی۔ ''تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا اور ابھی تم خود کہدر ہے تنصے کہ وہ اس سے شادی کر س سے ''

تیور اس طرح أبھی آنھوں سے اسے د کھے رہا تھا۔موٹی ملی اس کے نتھے نتھے ہاتھوں سے پیسلنے کو بے تاب کسمسا رہی تھی۔

"آرزوآنی ہے؟ .... بہیں ماہا ڈیڈی توان سے شادی نہیں کرر ہے۔"
"مگرتم نے ..... الیکن تیمور کی بات ابھی کمل نہیں ہوئی تھی۔
"دوہ تو فرشتے سے شادی کررہے ہیں۔ آپ کوئیس پھ؟"
اسے لگا ،کسی نے ڈھیروں پھراس کے اوپر لڑھ کا دیے ہوں۔
"تیمور ....!" وہ درشتی سے چلائی تھی۔ "تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟"
بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے بیٹے تو دی۔

" آپ کوئیں پند، ماما؟" وہ اس سے بھی زیادہ جیران تھا۔

" تم نے ایک بات کی بھی کیے؟ ...... مائی گاڑ، وہ میری بہن ہے۔تم نے اتن غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟" غصراس کے اعمر سے اُبلا تھا۔ وہ ممان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمورایسا کھ سکتا ہے۔

"ماما! آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں ، فرشتے سے پوچھ لیں۔ وہ دولوں شادی

# مصحف 😩 394

کردہے ہیں۔''

"شٹ اپ.... جسٹ شٹ اپ!.... تم اس اڑی کے بارے میں الی بات کر رہے ہو، چومیری بہن ہے؟"

" بى ماما! اى كئو ديرى نے آپ كو دائيوورى دى ہے، بى كازشى إز يورسىر، اور مسلم ايك نائم يه دوسىرز سے شادى نہيں كر سكتے۔"

محمل کا د ماغ بھک سے آڑ گیا۔ دوشل ی بیٹی رہ گئی۔

" آئی تھاٹ، آپ کو پت ہے، میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں۔"

اور تیمور، فریستے کو بھی چڑیل کہتا تھا، وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا تھا۔

''نہیں تیور! وہ میری بہن ہے۔''اس کی زبان لڑ کھڑائی۔ ''وہ اس لئے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہے، تا کہ جب آپ چلی جائیں تو ڈیڈی سے شادی کر لے۔''

و مرتبور! وه ميري بهن ہے۔ اس كى آواز او شنے كى تنى \_

" آپ نے نہیں دیکھا، جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے مجے بنتے، دہ سجھتے ہیں میں بجہ بول، مجھے پچھ پہتے ہیں چانا۔"

دو محر تیور! دونو میری بهن ہے۔ وہ بھری، کلست خوردہ می ممٹی تھٹی آواز میں علماً کی تقور ہے۔ وہ بھری، کلست خوردہ می ممٹی تھٹی آواز میں علماً کی تقور کیا کہد علماً کی تقور کیا کہد رہا تھا، کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان تکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہد رہا تھا، اس کی بچھ بجھ میں نہیں آرہا تھا۔

"جھے ای لئے وہ اچی نہیں گئی، وج نمبر دن، اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیجر بٹ کر رہے ہیں۔ آپ سیجر بٹ کر رہے ہیں۔ آپ سے نہیں دیکھا، جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر المیٹورنٹ جاتی ہے؟"

# مصحف 😩 395

غلط سمجها هوگا\_

"معرد" اس نے جرت سے پلکیں جھپائیں۔" بید ساتھ والی معرد؟ ...... ماما! آپ کدھررہتی ہیں؟ فرشتے تو مجمع معربیں گئے۔"

"وه.....وه ادهرقر آن پڑھاتی ہے، تہمیں نہیں پینہ تیمور! وہ....."

''ووتو مجھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔''

'' بہیں! وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہدرہ ہو، وہ ایسے نہیں کرسکتی۔'' وہ نفی میں سر ہلاتے اسے مجھار رہی تھی۔'' وہ نفی میں سر ہلاتے اسے مجھار رہی تھی۔

'' آپ نے بھی اس کوقر آن پڑھتے دیکھا؟ مسجد جاتے دیکھا؟'' ''وہ.....'' وہ فرشتے کے دفاع میں، تیمور کو حجٹلانے کے لئے پچھے کہنے گئی تھی ، ایک مرک گئی۔

اس نے ہیںتال ہے آ کر بھی فرشتے کومبحد جاتے نہیں دیکھا تھا، بھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں،نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔

''کم آن ماہ! آپ بلقیس بواسے پوچھ لیں ، وہ مسجد نہیں جاتی ، کیا آپ کواس نے خود کہا ہے کہ وہ مسجد جاتی ہے؟'' اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ''سپتال کی وجہ سے مسج کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔'' فرشتے نے تو اس کے استفسار یہ مہم ساجواب دیا تھا۔ باتی سب اس نے خود فرض کرلیا تھا۔

' تو کیا تیمور سی کمه ربا تھا؟ .... نہیں، ہرگز نہیں۔ فریشتے اس کے ساتھ ایبانہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کی بہت بیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی، وہ بھلا کیسے؟

''دوہ مسجد نہیں جاتی۔ وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں، تا کہ بلقیس بوا کو پھ نہ جلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے، نبیج مجمع وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئتی۔'' وہ پھرس بی سن رہی تھی۔''

"جب آپ ہپتال میں تمیں ، تب بھی وہ یوں ہی کرتے ہے۔ پر میں کوئی مجموتا بے

# مصديف 🕸 396

بى تونىيى مول، جھےسب مجھ أتا ہے۔"

"بیسب کب ہوا؟ ..... کیے ہوا؟ "وہ متحیر، بے یقین می سکتے کے عالم میں بیٹی تقی ۔ تیور آئے بھی بہت کچھ کہدر ہاتھا، گروہ نہیں من رہی تھی ۔ تمام آوازیں بندھ ہوگئ تقی۔ تیمور آئے بھی بہت کچھ کہدر ہاتھا، گروہ نہیں من رہی تھی۔ تمام آوازیں بندھ ہوگئ تقیں۔سب چہرے مث گئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔

"ماما! آب مُعیک کہتی ہو؟" تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چوکی۔آئکموں کے آگے جیسے وُھندی جماری تھی۔

" بجھے..... بجھے اکیلا چیوڑ دو بیٹا!" اس نے باختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرالیا۔" ابھی بیان جاؤیہاں سے پلیز۔"

چند لیحے وہ اُدای سے اسے ویکتا رہا، پھر جمک کرگھاس پیشی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس بلیث ممیا۔

" كيابي بى واحدوجه ٢٠٠

''کیاتہ ہیں بالکل اُمید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟'' ''کیاتم خود کو اتنا اسٹرانگ قبیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کرلوگی؟''

اس کے ذہن میں فرشتے کی ہاتیں کونے رہی تھیں۔

ہرشام ہمایوں گھر سے چلا جاتا، کسی دوست کے پال۔ ہرشام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے بھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی علی جاتی۔ اس نے بھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی؟ اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لئے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کرسکتی تھی۔ پھر وہ کیوں ان کے گھر میں بتنے ، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں بتنے ،

اس نے بھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مجد گئ تھی، فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ مجد گئ تھی، فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ شام تک وہیں رہی، مروہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط نہی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط تھی نہیں دور کی۔

اور آرزد؟....اس كاكيا تصدقها؟ وه كواه تى كديمايون اس سے شادى كرر با تقار اس نے خود آرزد سے يى كيا تما مرجب ممل نے يوجها تما، تب اس نے كيا كہا تما، يہ

### مصحف 🛞 397

بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے بھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے بھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی نہیں ظاہر کی۔ وہ سب کس سوجی سخجی پالیسی کا حصہ تھا، وہ دونوں جانتے تھے اور ایک ای کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم ہے بہتر ہے۔ یہ بی کہا تھا ہمایوں نے اور وہ یقنینا فرشتے کی بات کر رہا تھا۔

کین وہ ایسا کیسے کرسکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کرسکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو تچی تھی، وہ تو امانت دارتھی۔ پھروہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟

سوج سوج کراس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آج اے لگا تھا کہ سب دھو کے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے۔ ہر خفس اپنی زمین کی طرف جمکا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سرگرائے بیٹھی رہی۔

بہت سے کی مرکے، تو اسے باد آیا کہ جہاں سب بدل مجے تنے، وہاں کوئی نہیں بہت سے کیے سنے، وہاں کوئی نہیں بھی بدلا تھا۔ جہاں سب نے دھوکا دیا، وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا۔ جہاں سب ساتھ چھوڑ مجے، وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔

''اوہ....!''اس نے آہتہ ہے سراٹھایا اور پھر دمیرے ہے وہیل چیئر کے پہیوں کواندر کی جانب موڑا۔

اس کے کمرے میں قبیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والامصحف قرآن رکھا تھا۔اس نے سرعت سے اسے اٹھایا۔اس وقت اے اس کی بے حدضرورت تھی۔

مُصَحف کے بنیج اس کا پرانا رجر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجر بھسل کر بنیج جا گرا جمل نے ایک ہاتھ بیس قرآن پکڑے، جبک کر رجر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ تغیری گئے۔ کھلے صفحے پہسورہ بقرہ کی اس آبت کی تفییر لکھی تھی۔ حطہ اور حنطہ ۔ بیسفی بہت وفعہ کھو لئے کے باعث اب رجر کھو لتے ہی کھل جاتا تھا۔

کھلا ہوا رجشر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، اور قرآن بائیں میں۔ وونوں اس کے بالکل سامنے متھے۔ رجشر کی سطر حنطة کا مطلب ہوتا ہے گند۔ کے آمے صفح تھا۔ وہ

بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی ، جہاں مٹا مٹاسا''م' ککھا تھا۔ اس نے گند اور م کو ملایا۔ دونوں کے درمیان ایک، ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورالفظ ممل ہوگیا۔

" ومحندم "

اسے یاد آیا، وہ غلطی ہے قرآن پہرجٹر رکھ کرلکھ رہی تھی۔ مغیر ختم ہوا تو لاشعوری طور پراس نے لفظ قرآن کے کور پہمل کر دیا۔ اس وقت اسے کلاس انجاری سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن ہے تو ہوگی۔ وہ بھی جان ہی نہ پائی کہ یہ مٹا مٹا سا ''م' اس ادھورے لفظ کی تحیل تھا۔

آج برسوں بعد وہ قصہ کمل ہو گیا تھا۔اس کے ذہن میں ایک روشیٰ کا کوئدا سالیکا تھا اور ساری محقیاں سلجھ کئے تھیں۔

بنی اسرائیل کوشہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مائینے کا تھم ملاتھا۔ مروہ گندم مائیکتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ بیہ بنی اسرائیل کی ربیت تھی اور یہی ربیت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔

ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آکرایک ہی دفعہ تو بہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر
عمل صالح تو کرتے رہے ہیں، گر بار باری تو بہ بھول جاتے ہیں، ہم ایک کھائی سے نک
کر سجھتے ہیں کہ زعرگی میں پھر بھی کھائی نہیں آئے گی۔ اور اگر آئی بھی تو ہم نئے نکل
جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی
سزا۔ اس دنیا ہیں جزابہت کم ملتی ہوادراس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعت شکر کا استحان
ہوتی ہے اور مصیبت میر کا اور زعرگی کے کسی نئے امتحان میں واغل ہوتے ہی منہ سے
ہمبلاکلہ حطلہ کا نکلنا جا ہے۔ مگر ہم وہاں بھی کندم ما تکنے گئتے ہیں۔

الله اسے زعر کی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی جاہئے تھی۔ مروہ
"ہایول" اور" تیمور" کو مانگنے لگ گئے۔ حنطة حنطة کہنے لگ گئے۔ گندم مانگنا برانہیں تھا،
مر بہلے بخشش مانگنی تھی۔ وہ پہلا زید چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا جاہ ری تھی ایسے بار
کب لگا جاتا ہے؟ اسے نہیں معلوم وہ گئی دیر تک میز پرسر رکھے زار و قطار روتی رہی۔

آج اے اب سارے گناہ پھرے یاد آرہے تھے۔ آج وہ پھرے توبہ کررہی تھی۔ وہ توبہ جو بار بارکرنا ہم ''نیک'' بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔

زئرگی میں بعض کمیے ایسے ہوتے ہیں، جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا۔
اس دفت آپ کسی اور سے قرآن منٹا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے
سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے
لئے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لئے۔

اس کا دل کررہا تھا کہ وہ خوب روئے۔ قرآن سنی جائے ادر روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا۔ شیب ریکارڈربھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا۔ شیب ریکارڈربھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہوہ معانی جاننا جا ہتی تھی ، نہ ہی فہم یے خور وفکر کرنا جا ہتی تھی۔ ابھی وہ صرف سننا جا ہتی تھی ، صرف رونا جا ہتی تھی۔

اس نے بلے کا بٹن دہایا اور سرمیز پہر کھ دیا۔ آنسواس کی آتھوں سے فیک کرمیز کے میز کے میز کے میز کے میز کے کرمیز کے میں کے شعشے پہررے ہے۔ قاری صہیب احمد کی آواز ، پُرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں مونجنے گئی۔

"والضعلى" (قتم ہےون كي)

وہ خاموثی سے سنتی رہی۔اے اپی زندگی کے روثن دن یاد آ رہے ہتھے، جب وہ اس کمر کی ملکہ تنمی۔

"اورشم ہےرات کی، جب دہ جما جائے۔"

اس کووہ سنائے بھری رات یاد آئی، جب جایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ پہیں بیٹھی حیت کوریکھتی رہی تھی۔

"تہارے رب نے تہمیں اکیلائیں مجوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔" (والضعلی۔3)

اس کے آنسوروانی ہے گرنے گئے تنے۔ بیرکون تھا جواس کی ہرسوچ پڑھ لیتا تھا؟ پرکون تھا؟

"يقينا تهارے لئے انجام آغازے بہتر ہوگا۔" (والضحی-4)

# مصحف 🛞 400

اس نے تختی ہے آئیسیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام احجا ہو سکتا تھا؟

''تہمارا رب بہت جلد تہمیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔'' (و الضعلی۔ 5)

ذرا چونک کر بہت آہتہ ہے ممل نے سرانھایا۔

"كيااس بيتم باكر ممكانة بين ويا؟" (والضخي-6)

وہ اپنی جگہ سُن کی رہ گئی۔ یہ ..... یہ سب....ا تناواضح ، اتناصاف ، یہ سب اس کے لئے اُٹر اٹھا؟ کیاوہ اس قابل تھی؟

" كيااس نيتهين راه كم پاكر ہدايت نبين دى؟" (والصحى-7)

وہ ساکت سے جارہی تھی۔ ہاں، یہ بی تو ہوا تھا۔

"اور تهبيس ناداريا كرغي نيس كرديا؟" (والصعلى-8)

اس کے آنسوگرنا دک مجے تھے۔ کیکیاتے لب مغہر مجے تھے۔

" لیس تم بھی بیتیم پیتنی نه کرنا اور سائل کومت ڈانٹنا۔اور اینے رب کی نعمتوں کو

بيان كرتے رہائے (والضعلى \_ 9)

سورۃ الفلی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زعرگ کی ساری کہانی عمیارہ آیتوں میں سمیٹ کر است سنا دی گئی تھی۔ وہ سورۃ جیسے ابھی آسانوں سے اُتری تھی، اس کے لئے ...... مسرف اس کے لئے۔

اس نے تھک کرسر کری کی پشت پر گرا دیا اور آئمیں موند لیں۔ وہ پچھ دیر ہرسوچ سے بے نیاز ہونا جا ہتی تھی۔

О

بجرأنه كراسے فرشتے سے لمنا تھا۔

بادل زور ہے *گرے تھے*۔

محمل نے ایک نظر کھڑ کی سے باہر پھیلتی شام پہ ڈالی ادر دوسری بند دروازے پہ۔
اس کی دوسری طرف اسے قدمول کی چاپ سنائی وے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس
نے فرشتے کو گیٹ سے اندر واخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے پچھ دنوں بعد
ہمایوں کی گاڑی اندر واخل ہوئی تھی۔ البتہ وہ بمشکل ایک منٹ بعد ہی پچھ کاغذات اٹھا
کروا پس چلاگیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نگلی تھی۔

وہ کھڑ کی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکیے رہی تھی، جب درواز ہ ہولے سے بجا۔

'' فرشتے نے اپ مخصوص نرم انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی مجمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔
وہ دروازے کے بیچوں نیچ کھڑی تھی۔دراز قد ،کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی، جو کھلتے مگا لی رنگ کے لیاس میں ،سر یہ دو پٹہ لئے کھڑی تھی۔وہ کون تھی ،اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔

''کیسی ہو؟''زم ی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ ''بلقیس بتا رہی تھی بتم میرا پوچھ رہی تھیں۔'' وہ آگے بڑھ کر عاد تا شیلف پہ پڑی کتابیں، رجشر اور ٹیپ دغیرہ سلیقے ہے جوڑنے گئی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے ان بی پہ دو پٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چندلٹیں باہر گر رہی تھیں۔گا بی دو پٹے کے بالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔

''جی، مجھے پیتہ بیس تھا کہ آپ کدھر ہیں۔''محمل نے بغور اس کو ویکھا، جو اس کے

سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر دہی تھی۔

ا ہے ابھی بھی تیمور کی بات پہ کمل یقین نہ تھا۔ فرشتے ایسانہیں کرسکتی تھی۔ بھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو بجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔

''میں ایک دوست کے ساتھ تھی، پچھ شائیگ کرناتھی۔'' بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔

نه اس نے جھوٹ بولا نہ سے بتایا۔اس کا یقین ڈیمگانے لگا۔

'' آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں ہ؟''

" ابھی پلان کروں گی۔ دیکھو، کیا ہوتا ہے۔" وہ اب گلدان میں رکھے گلدتے ہے سو کھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مہم تھے....ندیج، نہ جھوٹ۔ "اور تم سارا دن کیا کرتی رہیں؟" اس نے چرمرائے سو کھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔

" مجمد خاص نبیس۔"

دونوں خاموش ہو گئیں، اپنی اپنی سوچوں میں تم ۔

اب اس کے پاس حقیقت جانے کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے استعال کرنے کا اراد و کیا۔

"فرشتے! وہ جسم كس كى كرى پە ڈالا كىيا تھا؟"

''کون ساجسم؟'' فرشتے نے بیٹ کراہے دیکھا۔ بلٹنے سے اس کا دو پشہر کئے سے مجورے بال جملکنے ملکے۔

" قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے، جو کسی کی کری پہ ڈالا عمیا تھا۔ آپ کو یاد ہے، وہ کس کا جسم تھا؟" اس کا اعراز ہوں تھا، جیسے وہ بھول گئی ہو۔

نر شنے نے اُلیوکر چند کیے سوجا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ''نہیں، مجھے نہیں یاد آرہا۔'' ادر محمل کو سارے جواب مل مجھے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یادر ہتا، لیکن وہ اسے پڑھتا چھوڑ چکی تھی اور قرآن تو چند دن کے لئے

# مصحت 😩 403

بھی چھوڑ ویا جائے تو وہ فورا ذہنوں ہے کھل طور پہمو ہوجاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور بھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔
''وہ سلیمان علیہ السلام کی کری تھی، جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔''
''اوہ، اچھا۔'' فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے شتو سے صاف کئے۔
''کوں کیا آپ نے ایما، فرشتے ؟''وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آگیا تھا کہ وہ چو ہے بلی کے کھیل بند کردے۔

''کیا؟'' فرشتے نے سراٹھا کراہے دیکھا۔اس کے چبرے پیصرف استفسارتھا۔ ''وہ جواس کھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا جائتی ہوں۔'' ''مثلاً؟'' اس نے ابرواٹھائی۔اس کے چبرے پیوہی فرم ساتا ٹرتھا۔ ''مسب پچھا''

''سب کچھ؟ .....کس بارے میں؟ میری اور جایوں کی شادی کے بارے میں؟'' اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔

"سب مجمود" اس نے آہتہ سے وہرایا۔

"جب ہایوں کراچی ہے آیا تو اس نے مجھے پروپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، گرطلاق سے تبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرسکتا تھا۔ سوہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آجاؤ تو وہ تہہیں ڈائیوورس دے دے وے گا اور ہم شادی کرلیس سے۔''

وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنار ہی تھی۔

"وه کہتا تھا کہ علاء سے فتوئی لے لیتے ہیں، تمر میرا دل نہیں مانا، میں نے سوچا کہ
پہلے وقت اور انظار کر لیتے ہیں۔اور پھرتم ہوش میں آگئیں۔سواس نے ڈائیوورس ہیپرز
سائن کر دیئے۔ جمعے پر دبوز کرنے ہے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیوورس دینے کا فیصلہ کر چکا
تھا،اگر بیضرورت نہ ہوتا، وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ وہ بیشادی رکھنے کو راضی نہیں

# مصحت 🛞 404

وہ بہت اظمینان اور سکون ہے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کیے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔

" میں نے اس کا پر و پوزل اس لئے قبول کرلیا کیونکہ طلاق کے بعد اس کو بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی اور مجھے بھی۔ اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانے اور بجھے سے ہواس کا پر و پوزل میرے لئے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی ، نہ ہی وہ کسی کی مانیا۔ سوشری لحاظ سے میرے پاس پر و پوزل قبول کرنے کا حق تھا، سووہ میں نے استعمال کیا۔ "

اس کے پاس دلائل تھے، توجیہات تھیں، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموش سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا در کو چیپ ہوئی تو اس نے لب کھولے۔

''اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق اور نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تھا، تب آپ نے کیا کہا تھا؟'' اس نے اندعیرے میں تیر چلایا تھا۔ کے بارے میں پوچھا تھا، تب آپ نے کیا کہا تھا؟'' اس نے اندعیرے میں تیر چلایا تھا۔

''ونی، جو تی تھا۔' وہ اب بھی پُرسکون تھی۔ ''اس کو معیز نے پھے تصویریں اور وہ ایکری منٹ لاکر دکھایا تھا، جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ ہیں بجھی تھی کہتم نے اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا، ہیں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا۔ مگرتم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازی تھا۔ اس نے جھے بلایا، پھر وہ جھ پہ چینا، مگرتم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازی تھا۔ اس نے جھے بلایا، پھر وہ جھ پہ چینا، چلایا۔ میں جپ کر کے سنتی رہی، اس نے بوجھا کہ بیدا بگری منٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں سنے بچ بولا۔ وہ غصے سے چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پہڑسٹ نہیں کیا۔ بھراس نے بوجھا کہ وہ تھ بیں یا جھوٹ؟ میں نے بچ بی بولا۔ نے وہ تصویری بعرے دکھائیں اور بوجھا کہ وہ تھ بیں یا جھوٹ؟ میں نے بچ بی

''کیا بولا؟''محمل نے تیزی سے اس کی بات کائی۔ '' یہی کہ جھے معلوم نہیں اور جھے واقعی معلوم نہیں تھا۔'' اور وہ است دیکھتی رہ گئی، یہ فرشتے کا بچ تھا؟

'' پھراس نے پوچھا کہ معیر جو ہاتیں اسے بتا گیا ہے، وہ بچے ہیں یا جھوٹ؟ وہ اسے بتا کر گیا تھا کہ تمہارااور فواد کا افیئر تھا۔اس رات فواد نے تمہیں پروپوز کرتا تھا، کوئی رنگ بھی دی تھی عالبًا۔اور پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے شیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگور کر دی تھی ، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ اُلھ گیا۔اس نے جھے سے پوچھا تو میں نے بچے دیا۔'

اب کی باروہ خاموش رہی۔اس نے نہیں پوچھا کہ فرشنے کا بیج کیا تھا۔وہ جان گی تھی کہوہ کیا کہنے جارہی ہے۔

"میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں پھی بھی نہیں جانتی، نہ ہی تم نے بھی جھے اس معالطے میں راز دار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق بوجھا تو میں نے بچ بج بتا دیا کہ فواد تمہیں پروپوز کرنے کے بہانے سے ہی ڈنر پہلے کر جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سومیں نے یہی اس کو بتا دیا۔"

وہ چپ جاپ کک ٹک سامنے کھڑی مطمئن سی لڑگی کو دیکھتی رہی۔ جس کے چہرے یہ ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہیں سنجال سکی تھی۔

وہ سے کیے ہوسکتا ہے، جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی۔ کیا وہ اس کی پردہ پوٹی نہیں کرسکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی بردہ نوٹی نہیں کرسکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ است پروپوز کرنے جارہا ہے۔ بیسب تو اس نے خوداخذ کیا تھا۔ اس سے ایک نلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے اس نلطی کو دہا دیا ہوگا، مراز کیوں کی پکی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دیتی ہیں۔

"اس شیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ بھے پہ خصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھراس نے اپنا ٹرانسفر کرا چی کروالیا۔" وہ اب کھڑ کی سے باہر لان کود کیھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

"وہال کرا چی میں ا۔ آرزوطی۔ اس کے فادر کی ڈیٹھ کے بعد کریم چیا اور غفران چیا نے اس کا حصہ بھی وہا لیا تھا، سواس نے سوچا کہ ایک تیرے دوشکار کرتے ہیں۔

# مصحف 🏟 406

اس نے فواد سے تہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیر کے ہاتھوں جایوں کو بجوایا۔
فواد، آرزوکو پہند کرنے لگا تھا، وہ اب اس سے شادی کرنا جا ہتا تھا، وہ اسے اپنانے کے
لئے تڑپ رہا تھا۔ مگر آرزوکو جایوں بہتر لگا، سواس نے جا ہا کہ جایوں تہارا حصہ قانونی
طور پہ آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مرد کرے تاکہ جب وہ جایوں
سے شادی کرے تو تمہارے جے پہ بھی وہ قابض ہو سکے، جو جہایوں کی ملکیت میں ہوگا۔
اور نیچرلی، تمہارے بارے میں وہ پُریقین تھی کہی نہیں اُٹھوگی۔''

باول ایک دفعہ پھر زور ہے گر ہے۔ دُور کہیں بکل چیکی۔ شام کی نیلا ہث سارے میں بھررہی تقی۔

وہ ابھی تک خاموثی ہے فرشتے کوئن رہی تھی۔

'' گر ہمایوں کو نواد سے ضد ہوگئ تھی۔ صرف اس لئے کہ نواد، آرز و کو پہند کرتا ہے،
اس نے آرز و کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد، ہمایوں کی منیں کرتا رہا کہ وہ آرز و کو چھوڑ
دے، گر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس
کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو دیسے ہی چھینے گا۔ وہ آرز و سے بھی
بھی شادی نہیں کر رہا تھا، گر اس نے آرز و کو دھو کے میں رکھا۔ ابھی جھے ڈراپ کر کے وہ
آرز و کے پاس ہی گیا ہے، اس کو یہ بتائے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی، وہ بھی
ویسے ہی استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پندلڑ کی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے۔
مگر جو بھی ہو، وہ آن اسے آئینہ دکھا کر بی داپس آئے گا۔''

کمٹری کے بند شعشے پہلی اُڑتی چڑیائے زور کی چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچے کو گری۔ بادل و تنفے و تنفے سے گرج رہے ہتھے۔

"شایدتم سیمجھوکہ میں نے تمہارے ساتھ براکیا ہے۔ یا بید کہ جھے ایسے نہیں کرنا چاہئے تھا۔ لیکن تم بیسوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی؟ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں۔ گر جب جھے لگا کہتم دونوں ایک دوسرے کو چاہئے ہوتو میں درمیان سے نکل کی ایکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور جھے بھی کی نہ کی سے شادی تو کرنی تھی۔ جھے بتاؤ، میں نے کیا غلط کیا؟ میرے وین نے جھے پروپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، بتاؤ، میں نے کیا غلط کیا؟ میرے وین نے جھے پروپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا،

سو میں نے اے استعال کیا۔ تم کمی بھی مفتی ہے پوچھ لو، اگر کوئی عورت، شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ندری ہوتو شوہر دوسری شادی کرسکتا ہے، اوراس میں کمی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ بی قطع رحی کا عضر شائل ہے۔ یاد کرو، سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھراپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہوجائے کہ الله دونوں کے لئے وسعت پیدا کردے گا۔"

این مطلب کی آیات اے آج بھی یاد تھیں۔

"آئی ہوپ کہ اب تہباری کنیفوڈن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے سات سال تہباری خدمت کی ، حالا نکہ یہ میرافرض نہیں تھا، گراس لئے کہتم بھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم ہے بیار نہیں کرتی ہیں آج بھی تم ہے بہت پیاد کرتی ہوں۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پہتم میرے لئے اپناحق چیوڑ دوگی، فواد نے تہباری گردن پہ بہتول رکھا تھا، تہبیں بچانے کے لئے میں نے اپناحق چیوڑا تھا۔ یہ باتیں میں نے اپناحق حیوڑا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لئے سنجال رکھی تھیں، تا کہ آج میں تم سے تہبارے وعدے کی وفا ما نگ سکول۔"

وہ خاموش ہوگئی، اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند کیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہت ہے اب کھولے۔ '' آپ نے کہ لیا، جو آپ نے کہنا تھا؟''

"-U\"

'' کیااب آپ میری سنیں گی؟''اس کالہجہ سپاٹ تھا۔

"إل-"

"" تو پھر سنے۔اعوذ ہاللہِ من الشیطن الرجیعہ "" اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے ذرا اُلجے کراہے ویکھا۔ محروہ رکی تہیں تھی، بہت وجیمے مگر مفیوط لہجے میں وہ عربی میں اے پچھ سنانے لگی تھی۔وہ عربی جوان دونوں کی مجھ میں آتی تھی۔

''اوراس طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں ، شاید کہ وہ بلیث آئیں ..... شاید کہ وہ بلیث آئیں۔''

فرشتے کی آنکھوں میں اُلجھا سا تاثر اُبھرا۔محمل بِنا پلِک جھیکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جارہی تھی۔

''ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ جس کو ہم نے اپنی آیات' دی تھیں۔ پھر وہ ان سے نکل بھا گا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، تو وہ گراہوں میں سے ہوگیا۔''

فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی اُ بھری تھی۔''بحمل! میری بات سنو۔'' مگر وہ نہیں من رہی تھی۔ وہ پُتلیوں کو حرکت دیئے بنا نگا ہیں اس پہ مرکوز کئے کہتی جا ی تھی۔

''نو وه ممراهوں میں ہے ہوگیا۔''اس کی آواز بلند ہور بی تھی۔''ادراگر ہم جا ہتے تو اسے ان ہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے ،لیکن دہ زمین کی طرف جھک گیا۔'' ''محمل! چپ کرو۔''وہ زیر لب بڑ بڑائی تھی ،گرممل کی آواز او نجی ہور ہی تھی۔ ''کیکن دین میں کی طرف ہے گی اللہ ایس نے مان خود ہوں کی ہور ہی تھی۔

''لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا ادر اس نے اپی خواہشات کی پیروی کی ۔'' اس کی مثال کتے جیسی ہے۔تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔اگرتم اس پہتملہ کروتو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یاتم اس کو چھوڑ دو،تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔''

''خاموش ہوجادُ!....خدا کے لئے خاموش ہوجاؤ۔''اس نے نزنپ کرمحمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا جاہا۔ اس کا دو پٹہ کندھوں سے پیسل گیا تھا، کھلے بال شانوں پہ آگر ہے تھے۔

محمل نے بختی سے اس کا ہاتھ جھنگا۔ اس میکانگی انداز میں اے دیکھتی پڑھتی جا رہی تھی۔

'' جسے اللہ ہدایت بخشے، پس وہی ہدایت پائے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا وے، بس وہی لوگ خسارہ پائے دالے ہیں۔''

اس کے ہاتھ ہے دم ہوکراٹی گود میں آگرے تھے۔وہ پھٹی پھٹی نگاہوں ہے اسے ریکھتی ،گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔

"ب شك بم نے جبنم كے لئے بہت سے جنوں ميں سے اور بہت سے انسانوں

میں سے بیدا کئے ہیں، ان کے لئے دل ہیں۔ دہ ان سے پچھنہیں بھی سبحے اور ان کے لئے آئیس ہیں، وہ ان سے پچھنہیں ہیں، وہ ان سے پچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اور ان کے لئے کان ہیں۔ وہ ان سے پچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اور ان کے لئے کان ہیں۔ وہ ان سے پچھ بھی نہیں سنتے۔ بہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ بیتو زیادہ بھتکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ "وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرارہی تھی۔

فرشتے سفید چرہ لئے، بے دم ی جیٹی تھی۔ اس کے لب ہو لے ہولے کپار ہے
تھے۔ محمل نے آہتہ سے پلک جیکی تو دو آ نسوٹوٹ کراس کی آ تھوں سے گرے۔
"اوراسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ دہ پلیٹ آئیں۔"
اس نے دہل چیئر کے ہیوں کو دونوں اطراف سے تھا ما اور اس کا رخ کھڑکی کی
طرف موڑا۔ وہ آہتہ آہتہ وہیل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے گئی تھی۔
فرشتے چیچے بیٹی رہ گئی تھی۔ محمل نے بیٹ کر اے نہیں دیکھا۔ وہ ابھی پلٹنا نہیں طرف تھی۔

"اورای طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ بلیث آئیں۔"وہ کھڑی کے باردیکھتے ہوئے زبر لب بزبروائی تھی۔

فرشتے سے مزید کچھ سنانہیں گیا۔ وہ تیزی سے اُنٹی اور مند یہ ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی ہا ہرنکل گئی۔

محمل اس طرح نم آنکھوں سے باہر چیکتی بجل کو دیمقتی رہی۔

**⊕0**⊕

وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹی تھی، جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی۔ اور تب بھی، جب رات ہر سُو جھا گئے۔ اس کی اس گھر میں آخری رات .... اور وہ اسے سکون سے بحب رات ہر سُو جھا گئے۔ اس کی اس گھر میں آخری رات .... اور وہ اسے سکون سے گزارنا جا تی تھی ۔ تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پہ لیٹنے میں مدو دی۔ بھر وہ آنکھوں پہ بازور کھے، کب مجری نیند میں چلی گئی، اسے پیتہ بی نہ چلا۔

اس کے ذہن میں اند میرا تھا، کھپ اند میرا جب اس نے وہ آواز سی۔ تاریکی کو چیرتی، مدھری آواز .....اپی جانب کھینچق آواز۔

#### مصحف 🛞 410

محمل نے ایک جھٹے ہے آئمیں کھولیں۔ کمرے میں ٹائٹ بلب جل رہاتھا۔ کھڑکی کے آگے پردے ہے انگلیں مائٹ بلب جل رہاتھا۔ کھڑکی کے آگے پردے ہے تھے۔ وہ رات کے وقت شعشے کے بٹ کھول رکھتی تھی، تاکہ جالی سے ہوا اغراقے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز آرہی تھی۔

اس نے بیڈ سائیڈ ٹیمل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ٹیمل لیمپ فورا جل اٹھا۔ روشیٰ سائے دیوار کیر گھڑی پہ پڑی۔ رات کا ایک نے رہا تھا۔ وہ مدھم سی، دکھ بحری آواز ابھی سائے دیوار کیر گھڑی پہ پڑی۔ رات کا ایک نے رہا تھا۔ وہ مدھم سی، دکھ بحری آواز ابھی تک آرہی تھی۔ تک آرہی تھی۔ اس نے رک کرسنتا جاہا۔لفظ پچھ پچھ سنائی وینے لگے تھے۔

"اللهم جعل في قلبي نوراً"

(اےاللہ! میرےول میں تورڈال دے)

محمل نے باختیارسائیڈ میل بدر کمی بیل یہ ہاتھ مارا۔

"و في بصرى نوراً"

(اورمیری بصیرت می نور مو)

بلقیس تیزی ہے دروازہ کھول کرا عمر آئی تھی۔ محل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوتی تھی۔ ''جی بی بی جی جی''

'' بھے بٹھا دو، بلتیں!'' اُس نے بھڑائی ہوئی آداز میں وجیل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلتیس سر بلا کرائے بڑھی، تب بی کھڑ کی کے اس پار سے آداز آئی۔

"و في سمعي نور أ'

(اورمیری ساعت می تور مو)

بلقیس چونک کر کمڑی کو دیمینے تلی ، پھرسر جھٹک کراس کی طرف آئی۔

"و عن يميني نوراً وعن يساري نوراً"

(ادر مير مدائين جانب ادر بائين جانب تورجو)

بہت احتیاط ہے بلقیس نے اسے دہمل چیئر یہ بٹھا دیا۔

"ابتم جاؤے" اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر بلاتی ، منذبذب ی واپس بلنی۔

"و فوقى نوراً و تحتى نوراً"

(اورميرے اويراور في توريو)

مرحم جاندنی کی روشی میں ڈو بی آواز ہر شے پہ جھارہی تھی۔ممل نے وہیل جیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔

> "وامامی نوراً و خلفی نوراً" د. سرار سی د

(اورمیرے آگے پیچھے نور ہو)

آواز میں اب آنسوگرنے لگے تھے۔ وہ وہیل چیئر کو بمشکل تھیٹی باہر لائی۔

"واجعل لي نوراً"

(اورميرے لئے ٽور بنادے)

جائدتی پیل دُوبا پرآندهسنسان پڑا تھا۔وہ مترنم نُم زدہ آواز لان سے آ رہی تھی۔ ''و فی لسانی نوراً و عصبی نوراً''

(اورمیری زبان اوراعصاب میں نور ہو)

اس فے سوز میں پڑھتے ذرای بھی لی۔

محمل آہتہ آہتہ برآمہ ہے کی آرام وہ ڈھلان سے بنچے دہل چیئر کو اُ تاریے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لئے لکوائی تھی۔

"ولحمي نوراً ودمي نوراً"

(اور میرے کوشت اور لیو میں تورہو)

لان کے آخری سرے پہ دیوار ہے نیک لگائے ایک لڑی بیٹی تھی۔ اس کا سرنڈ ھال سا دیوار سے ڈیکا تھا، آتکھیں بند تھیں جن سے قطرہ قطرہ آنسوٹوٹ کر رخسار پہ گر رہے تھے۔ لیے بھورے بال شانوں یہ یڑے تھے۔

"وشعری نوراً و بشری نوراً"

(ادرميرے بال وكمال ميں تور ہو)

محمل وہیل چیئر کو گھاس پہ آگے بوھانے گئی۔ گھاس کے نیکے پہیوں کے نیچے چمرانے لیکے تھے۔

"واجعل لى نفسى نوراً واعظم لى نوراً"

(اور میرے نفس میں نور ہواور میرے لئے نور کو بڑھادے)
وہ ای طرح آنسو بہاتی، بند آنکھوں ہے، بے خبری پڑھتی جارہی تھی۔
محمل وہیل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔
"اللّٰہ م اعطنی نور اُ"

(اے اللہ! مجھے نور عطا کر دے!)

جاندنی میں اس کے آنسوموتیوں کی طرح چیک رہے ہتھ۔

"فرشتے!"ال نے ہولے سے بکارا۔

فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔اس نے بلکیں جدا کیں اور ممل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی۔اس کی آنکھیں متورم ،سرخ تھیں۔

"كيول رورى بين؟" الى كم البيخ آنسوگرنے بلكے تقے بيه وولا كي تقى، جس في الله كان الله كان الله كان الله كول سے چيران كئى ۔ في جان الله كوكول سے چيران تقى ۔ في الله كان الله كوكول سے چيران تقى ۔ سات سال الله كى خدمت كى تقى ۔ بہت احسان تقے الل كے محمل بيد اور آج الله يا!

'' جھے رونا ہی تو جاہئے۔'' وہ سر اُٹھا کر جا عمر کود کھنے لگی۔'' میں نے بہت زیادتی کی ہے ممل!..... بہت زیادتی۔''

وہ خاموثی ہے اس کو سنے گئی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت پھھ کہنا تھا، وہ سب جو وہ بہلے نہیں کہ سکی۔ پہلے نہیں کہ سکی۔

'' میں نے سات سال تو جیہات جوڑیں، دلیلیں اکٹھی کیں، اور تم نے سات آیوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین ولایا تھا کہ یہی صحیح ہے۔ مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے جمل! میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی نہ دائے پر بھی زبان نکالتا ہے۔''

اس کی اوپر چاند کوئلی آنکھوں سے قطرے گرر ہے تھے۔ ''کبھی تم نے میر کی چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے تھل؟ تم نے بھی نہیں پوچھا کہ وہ بچھے کس نے دی تھی؟ .... جانتی ہو، یہ بچھے میر کی خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو

کے لئے رکھی تھی ،اور اپنی وفات ہے قبل وہ بہت پہارتھیں۔انہوں نے وہ جھے بہنا دی۔
میری ای ان کا مطلب بھی تھیں، مگر خاموش رہیں۔وہ وقت آنے پہ ہمایوں ہے بات
کرنا چاہتی تھیں، مگر وقت نہیں آیا۔ آئی نہیں سکا۔ ای فوت ہو کی تو میں چپ چاپ
مجد چلی گئے۔ میں برسول انظار کرتی رہی کہ ہمایوں بھی تو اس انگوشی کے بارے میں
پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے مبر کرلیا، مگر انظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے
بوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے مبر کرلیا، مگر انظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے
بوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے مبر کرلیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے
بوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے مبر کرلیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ اور جب
ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہئے، تو میں نے اس
کو ضالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔

ال رات میں بہت دیر تک مجد کی جیت پہ بیٹی رہی تھی، اور جب میں فیصلہ نہ کر
پائی تو دعائے نور پڑھنے گئی۔ تہہیں پت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس دعا کا ایک
حصہ تجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اور بیہ دعا قرآن سجھنے میں مدودی ہے۔ میں جب
بھی فیصلہ نہ کر پاتی ، اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہتم ہماری
حجت یہ آئیں ، اور پھرتم ہماری زندگی میں بھی آگئیں۔

یں نے آئ تک تمہارے لئے جو بھی کیا ہے، وہ اللہ کے لئے کیا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کھا۔ پھر جب میں نے ہایوں کو تمہارے لئے مسکراتے دیکھا اور اس کے لئے تمہاری آ تھوں کو چکتے ویکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں، اور شہیں یاد ہے، جب بہتال میں تم ہایوں کو دیکھنے آئی تھیں، تو میں تمہیں بتانے ہی والی تمہیں یاد ہے، جب بہتال میں تم ہایوں کو دیکھنے آئی تھیں، تو میں تمہیں بتانے ہی والی تقی ۔ مگرتم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ قربانی و سے دوں گی۔ تب میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لئے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص ول سے کی۔ خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے تین میں مطمئن تھی، لیکن۔

جب تمہارا ایکمیڈنٹ ہوا اور میں پاکتان واپس آئی تو مجھے پہلی وفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو، اور ہمایوں میرا نصیب۔ اور اس ہے آگے سوچنے ہے بھی میں ڈرنے لگی تھی۔ سو واپس چلی گئی۔ مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### مصحف 🍪 414

دیتا تو جھے لگنا شاید بھی تقدیر ہے۔ شاید تم جمیس جھوڈ جاؤ۔ تب ہمایوں مرے پاس
واپس آ جائے۔ جھے لگا، میری قربانی قول ہوگی ہے۔ اس کا انعام جھے دیا جانے لگا
ہے۔ جھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لئے تھی، اللہ کو پانے کے لئے تھی، دنیا کے
لئے یا ہمایوں کے لئے تو نہیں تھی۔ گرتمباری طرف ہے ہم استے مایوں ہو گئے تھے کہ
آہتہ آہتہ جھے سب بھولتا گیا۔ جس ہر نماز جس، ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا
ہے مانگنے لگی۔ جس آہتہ آہتہ زیمن کی طرف جھنے لگی نو بر سے ساتھ شیطان لگ گیا۔"
اُس کی اُنٹی کی میں آہتہ آہتہ زیمن کی طرف جھنے لگی نو بر سے ساتھ شیطان لگ گیا۔"
اُس کی اُنٹی کی گئیں۔ شاید وہ ابھی جمل کوئیس دیکھنا جا ہی تھے۔ اس کی نگاییں
ابھی بھی اوپر جا یہ یہ تی تھیں۔ شاید وہ ابھی جمل کوئیس دیکھنا جا ہی تھی۔

"جب میں دوبارہ والی آئی تو اپنی" نظین" کی طرف جمکی ہوئی آئی، اس امید پہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید ہی و کیے کر ہمایوں کا دل میری طرف تھنج جائے۔ میری اس ان تعک خدمت میں ریا شامل ہوگئی۔ جھے اس وقت سے ڈرنبیس لگا، جب میں حشر کے بوے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اتحال نامے میں ان بوی بوی بوی نیکیوں پہ کا تا لگے دیکھوں گی کہ بیتو ریا کے باعث ضائع ہو گئیں، قبول بی نہیں کی گئیں۔ جھے ڈرنبیس لگا۔ میں ریا کاری کرتی گئی۔ مگر یقین کرو، قرآن جھے سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی۔ مگر میرا جینا مرنا، نماز اور قربانی جمایوں کے لئے ہوگئی۔"

یک دم بادل زور سے گرے اور اسکلے بی کیے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے کے مگر وہ دونوں مے خبر بیٹی تھیں۔

" پھرا کے دن معیر چلا آیا۔ اے آرزوئے بھیجا تھا۔ وہ ان گررے سالول بیل کی دفعہ ہمایوں ہے دفعہ ہمایوں ہے دفعہ ہمایوں ہے دابیع کی کوشش کر چکی تھی۔ گراس نے جب توجہ نددی تو اس نے معیز کو بھیجا۔ اس کے پاس تضویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے جھے سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے بچ بولا، گر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینیکس تو میں خاموش بابت میں نے بچ بولا، گر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینیکس تو میں خاموش ہوگئی۔ جھے بھین تھا کہ دہ جعلی ہیں، گر شیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بچ ہیں یا بہوگئی۔ میرے ایک وئی ثبات نہ تھا۔ گر میراول ..... بار بارکوئی میرے اندروہ آیت دیرار ہا تھا کہ

"كون نبيل تم نے كہا كہ يہ تمكم كلا بہتان ہے۔"
وہ آیت بھی ایک ایس محتر مہتی كے لئے نازل ہوئی تھی، جس كے اوپر لگے بہتان كی حقیقت ہے مومنین بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان كوسرزنش كی كہ يہ جانے ہوئے بھی كہ وہ كردار كی كتنی تجی ہے، تم نے اس كی حمایت نہیں كی؟

میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ میرے اوپر چلا آرہا تھا اور مسلسل
کوئی میرے اندر کہدرہا تھا کہ 'دھذا اف ک مبین' (یہ بہتان ہے تھلم کھلا) میں نے سر
اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی۔ اور پھر
میں نے کہددیا کہ میں اس بارے میں لاعلم ہوں۔

تب ایک دم میرے اندر باہر خاموثی جھاگئے۔ وہ آ داز آنا بند ہوگئے۔ تب ہایوں نے معلوم نہیں، کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوشی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معین کی کہی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تہمیں پروپوز کرنے کا جھانسہ دے کر باہر لے کرگیا تھا؟ تب پھر سے کس نے میرے اندر کہا۔

"الله خيانت كاركى حال كى راجنمائى نبيس كرتا-"

گراب وہ آواز کرور پڑ چکی تھی۔ جمعے امانت کے سارے سبق مجول گئے۔ ہیں نے اسے وہ بتا دیا جوتم نے جمعے بتایا تھا۔ تب وہ جمعے پہت چیخا۔ اس نے کہا کہ ہیں نے اپنی بہن کو بچانے کے لئے اس کے سرتھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل ہے ول برا کر کے اس بات کونظرا الماز کیا تھا کہتم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھیں۔ گریہ بات کہ فواد کا اور تہبارا کوئی افیئر تھا، اس کے لئے تا قابل برواشت تھی۔ میرے گریہ بات کہ فواد کا اور تہبارا کوئی افیئر تھا، اس کے لئے تا قابل برواشت تھی۔ میرے ایک فقرے نے ہر چیز پہتھد بی کی مہر لگا دی۔ وہ جمع پہلی ایے نہیں برسا تھا، جیسے اس رات برسا تھا۔ جس ساری رات روتی رہی۔ نامعلوم تم کس بات کا زیادہ تھا۔ خیانت کا، یا مالیوں کے رقبے کا۔ یک بی چھ سے ایک کو زار لیے۔ میں چپ چاپ ستی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے ول سے آواز آئی کہ ایک کو بتا دد کہ تم نے جموث بولا تھا۔۔

مر میں جیب رہی۔ میں نے خوارشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا۔ اور میں

بھٹک گئے۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہیتال نہیں جا کی۔ پھر میں مسجد بھی نہیں جا کی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل! اس دن سے آج کے دن تک تمین ساڑھے تین سال ہونے کو آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول بائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی دلی بی لبی ہیں۔ میں تجدول میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مائتی ہوں، مگر قرآن پڑھے کا دفت بی نہیں ملا۔"

بارش تزاتز برس ری تھی۔فرشتے کے بھورے بال بھیگ بچے تھے۔موثی موثی، کملی النیس، چبرے کے اطراف میں چپک گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چا تدکود کھردی تھی۔
''وہ کرا چی ہے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے جھے پروپوز کیا۔
اچا تک ..... بالکل اچا تک ہے۔ اور جھے لگا، میری ساری قربانیاں مستجاب ہوگئی ہیں۔
پھر مزکر چیچے و کھنے کا موقع بی نہیں طا۔ وہ تم ہے بہت بدظن ہو چکا تھا۔ گر میں نے پھر مزکر کیا کہ وہ تہارا علاج کروانا مت چھوڑے۔''

موسلا دھار بارش میں بار بار بیلی چکتی تو بل بحرکو سارالان روش ہوجاتا تھا۔

"فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے بھی پچھنیں بتایا۔
بس اس کی بات س کر پچھ کیے بنا بی بند کر دیتے۔ دہ بہت بدل گیا ہے۔ بھے لگا تھا کہ
اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کاعلم ہوگیا تو دہ ہمایوں کے پاس آگر اسے سب بتا
دے گا۔ مشکل بی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈرسے میں نے اسے بھی پچھے
یہ نہیں گئے دیا۔"

" بجمع ہمایوں نہیں جائے فرشتے!" وہ روتے ہوئے بولی تھی۔" بھھے ابی بہن یائے۔"

" بیجے بھی ہمایوں نہیں جائے۔ بیجے بھی اپنی بہن ہی جائے!" اس نے بھی ا آئھوں کا رخ بہلی دفعہ کمل کے چیرے کی طرف کیا۔ جمل نے اس کے گھٹنوں پدر کھے ہاتھ پکڑ لئے۔ ان میں آج جا عری کی وہ انگوشی نہیں تھی۔

بارش زور سےان دونوں پر برس رہی تھی۔

"ميل نے فواد كوفون كرديا ہے، وہ كنتي والا ہوگا۔ وہ خاصا مجھ دار بندہ ہے۔ ايسے



جوت لائے گا کہ ہمایوں اسے جھٹلا نہ سکےگا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کوسب کچھ بتا دےگا۔
ابھی کل دو پہ میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ، اندر چلتے ہیں۔' فرشتے نے اینے ہاتھوں سے نکالے، اُٹھی اور پھر وہیل چیئر کی بیشت تھام لی۔
نے اپنے ہاتھاس کے ہاتھوں سے نکالے، اُٹھی اور پھر وہیل چیئر کی بیشت تھام لی۔
دربس، مجھ پہ ایک احسان کرنا۔ ہمایوں کومت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں جاتھے۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں

بن ، بھے پہایک احسان مربا۔ ایہ یوں وحت بربا کہ میں ہے ہے ہے ہیں اور انہیں کی نظروں میں گرنانہیں جا ہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا ، مگر جھے تنہارا رازنہیں کھولنا جا ہے تھا۔ میں اس سے کہد دول گی کہ جھے تلط نہی ہوئی تھی ، میں فواد کے سامنے تنہاری تائید کروں گی۔ محرتم .....تم میری عزت رکھ لیہا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی ، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہیں ، جھ پہ یقین کر کے تنہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لیہا۔''

وہ اُس کی وہیل چیئر وھکیلتی آ ہتہ آ ہتہ بے خودی کہہ رہی تھی۔محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کونہیں بتاسکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے۔مگرا ہے پہتہ نہیں ہے۔

''تم ہمایوں کو واپس لے لوحمل! وہ تمہارا ہے ، اسے تمہارا ہی رہتا جا ہے'' وہ اسے اس کے کمرے میں جھوڑ کر ملیٹ گئی۔

#### $\Theta \bullet \Theta$

کمرے میں اس طرح نیم اندھرا تھا۔ کھڑی کے پردے ہے تھے۔ نیبل لیپ ابھی تک جل رہا تھا۔ دہ خود کو تھیٹی آگے بردھی اور لیپ کا جن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا بھیل گیا۔ بس کھڑی کے بار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اندھیرا بھیل گیا۔ بس کھڑی کے بار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ دہ دہ بیں کھڑی کے سامنے بیٹھی برتی بارش کو دکھے گئے۔ بہت پہلے شنخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا پڑھا گیا قول اس کو یاد آیا تھا۔

"انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے ای کے ہاتھوں سے تو ڈتا ہے۔ اللہ اسے ای کے ہاتھوں سے تو ڈتا ہے۔ انسان کواس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا جا ہے، جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہرنکل جائے۔"

اللہ نے اے ان ہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا، جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہمایوں ،فرشتے اور تیمور!

تب ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔وہ خاموثی ہے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔تب اس نے برتی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔

اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کروہ تیزی ہے باہر نکلاتھا۔ وہ فواد بی تھا، وہ بیجان گئی تھی۔

وه ویبا بی تفاربس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز نصے اور بالوں کا کمٹ زیادہ جیموٹا تھا۔ کیا جمایوں اس کی بات س لے گا؟..... بھی بھی نہیں!

تب ہی نواد نے لیک کر فرنٹ سیٹ کا دردازہ کھولا ادر کسی کو بازد سے تھینچ کر ہاہر نکالا یحمل دھک سے رہ گئی۔وہ معیز تھا۔

بتلا، لمبانوجوان جس کی مسیس بھیگ رہی تھیں۔فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جوقد رے چونکا ہوا کھڑا تھا۔

برسی بارش کا شور بہت تیز تھا۔ ان کی باتوں کی آواز نہیں سائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔فواد زور زور سے پچھے کہدر باتھا۔ جاابوں سینے پہ ہاتھ بائد ھے صرف خاموثی ہے من رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دکھے سکتی تھی۔

اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے نے بیارش کے قطرے نے بیاش ہوئے دو ہمایوں سے معافی قطرے نے بیاش ہوئے دو ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور تب اس نے فرشتے کو ہاہر آتے دیکھا۔ وہ بھی پچھ کہدر بی تھی۔ کممل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس منظر کواب مزید نہیں ویکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آوازش، وہ فواد اور معیز کوادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا جمل کی اس طرف پشت تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا جمل کی اس طرف پشت تھی۔ دو جمل سے بیان وروازہ کھا آواز اسے سنائی دی۔ "معیز نے ہمایوں کو سب

کھے بتا دیا ہے۔ اگر جھے پہلے پیتہ ہوتا تو......ممل! مجھے معاف کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ بردی زیادتی گی۔''

'' آپا! ہمیں معاف کر دو۔'' وہ معیز تھا، وہ رور ہاتھا۔''اماں اور آرز و آپانے بچھے سے
سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا! اماں بہت بیار ہیں۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں ہیں۔ وہ سارا دن
جیجتی جلّاتی ہیں۔ آپا! ہمیں …..' وہ کہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا۔
''پس تم یتیم کے ساتھ بختی نہ کرتا۔''

بن آبا!.....آرزوآ پانے خود کئی کرلی ہے۔ آج ہمایوں بھائی نے ان کور بجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنجل نہیں پار ہیں۔ ہمیں بدؤ عامت وینا آبا!''

ی در جاؤمعیز! میں نے تنہیں معاف کیا....سب مجھے معاف کیا۔'' وہ کھڑکی کی طرف و تکھتے ہوئے یولی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف و تکھتے ہوئے یولی تھی۔

''آبا! وعاکرو،آرزوآبانی جائیں۔ان کے لئے بددعامت کرنا۔'' ''میں دعا کروں گی۔تم جاؤمعیز! ان کا خیال رکھنا۔ مجھےتم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور دفا کی حقیقت دکھائی ہے۔تمہاراشکریہ معیز! تم جاؤ۔''

اور وہ و سے ہی اُلئے قدموں بلیث میا۔

ادرورو سے میں معاف کر سکتی ہو محل؟ ' وہ فکست خوردہ ، ٹوٹا ہوا شخص آغافواد ، ی تھا۔

'' میں نے معاف کیا ..... سب معاف کیا۔' وہ اب بھی پیچے نہیں مڑی تھی۔

'' آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے۔ وہ تہہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ می ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ، نہ مُر دوں میں۔ سدرہ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئ ہے اور اس کے وہ خاندانی سرال والے اس کو میکے نہیں آنے و ہے۔ وہ اور اس کے بیتم اور اس کے بیتم کی ایک ہو گئا ہے ہو گئا ہے۔ وہ خاندانی سرال والے اس کو میکے نہیں آنے و ہے۔ وہ اور اس کے بیتم کی میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جوتم نے اور مسرت بچی نے گئر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جوتم نے اور مسرت بچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو .....'

'' بچھے پچھمت بتائیں فواد بھائی، پلیز!.... میں نے معاف کیا....سب معاف کیا۔ مجھے بیسب بتا کراور د کھ نہ دیں۔ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔''اس کے زم کہجے

میں متت تھی۔

'' ٹھیک ہے۔ اور بہتمہارا حصہ ہے۔ ان تمام سالوں کے منافع سمیت۔ فرشتے کا حصہ میں اے اوا کر چکا ہوں۔ ہو سکے تو جمارے لئے دعا کرنا۔'' وہ ایک فائل اور ایک مہر بندلفافہ اس کے بیڈ کی پائینتی پے رکھ کروایس مڑگیا تھا۔

محمل نے گردن پھیر کر دیکھا۔وہ سر جھکائے، نادم دشکتہ حال جارہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا؟ گریہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے؟ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے۔اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔

اس کے بیڈی پائینتی پہ چند کاغذ رکھے تھے۔ وہ کاغذ جو بھی اس کی زندگی کامحور تھے۔ گرآئی اس کی زندگی کامحور تھے۔ گرآئی اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ ان ہی کاغذوں کے لئے اس نے نو اد کا جھانسہ قبول کیا تھا، آج فواد نے اسے خود لا دیئے تھے۔ گرکتنی بھاری قبمت تھی اس نلطی کی، جواسے چکانی پڑی تھی۔

می عمر کے سیجے سود ہے....

بارش دھیمی ہو چکی تھی۔ کھڑکی کی جالیاں ملیلی ہو چکی تھیں۔ ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آر ہی تھی۔ بہت دیریک وہ وہیں جیٹھی خوشبوسوٹھتی رہی۔اے فاشعوری طور پہ اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہاب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔

کانی کہتے ہیت، گئے تو اس نے چوکھٹ پر آ ہٹ ٹی۔ وہ آ ہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا درداز ہے میں کھڑا تھا۔ سے دہ دردازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں بھی پارٹیس کیا تھا۔ سے دہ چوکھٹ تھی ،جس پے دہ بھی سوالی بن کرٹیس آیا تھا۔ مگرآج دہ آیا تھا۔

اس کے تھکے تھکے، ٹوٹے قدم آہتہ آہتہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ''محمل .....!'' ٹوٹی ہوئی آداز میں اس نے پکارا تھا ادر پھر وہ پورے قد ہے، ''گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔

" مجھے معاف کر دومحل .....!" اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چرے یہ صدیوں کی

تھکان تھی۔

'' مجھے معاف کر دو ..... میں بہت دُور جِلا گیا تھا۔''

اس نے تاسف سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس سے اس کا سب پچھ چھین کر لے گئے تھے۔ آج بھی وہ ما نگ ہی رہے تھے۔ ما نگنے ہی آئے تھے۔ سب خود غرض تھے۔

"کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے نصلے فرشتے کے دماغ سے کئے تھے،الیں اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی ہے۔ اللہ علی معلی ہے۔ اللہ علی معلی معلی معلی معلی معلی میں اللہ علی معلی معلی میں بن جاتی ہیں۔ "

«محمل! يقين كرو، مين.....<sup>\*</sup>

"ایک من ایس پی صاحب! جی نے کئی مہینے صرف آپ کی کئی ہے۔ آئ آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہآپ نے فرشتے کے کہے پہینین کرایا؟ آئ جی آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہآپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے استے برگمان سے کہ آپ کو دومروں سے پوچھا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر معیز کے منہ پہ دے ماریں؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں ہے؟ کیا آپ کو کھر ااور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کونہیں جانے ہے؟ یا شاید آپ کو کھر اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کونہیں جانے ہے؟ یا شاید آپ کی دلچی الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کونہیں جانے ہے۔ ایک بہانہ چا ہے تھا۔ آپ آزاد ہوٹا جا ہے تھے۔ اگر الیا نہ ہوتا تو آپ بھے صفائی کا ایک بہانہ چا ہے تھا۔ آپ آزاد ہوٹا جا ہے تھے۔ اگر الیا نہ ہوتا تو آپ بھے صفائی کا ایک موقع تو دیجے۔ ایک بارتو پوچھے کہ کیا تم نے الیا کیا ہے؟ گر آپ خود بھی مفائی کا ایک موقع تو دیجے۔ آپ نے ایک بارتو پوچھے کہ کیا تم نے الیا کیا ہے؟ گر آپ خود بھی ہی سوچا ہمایوں! کہ اگر میری

جگہ آپ یوں بیار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟"

بولتے بولتے اس کا سانس بھول گیا تھا۔ تب ہی کھلے دروازے سے تیمور بھا گتا ہوا
اندر آیا۔ شوز س کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کراس کے پاس آیا اور اس کے گھنوں
سے لیٹ گیا۔ گر ہایوں اور محمل اس کونبیں د کھے درہے تھے۔

''محمل! مجھے معاف کر دو۔ میں رجوع کرنا جاہتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو۔'' ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھا منے کے لئے ہاتھ بڑھایا تکرممل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔

''لیکن اب میں ایسانہیں جا ہتی۔ٹوئے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے،سوائل دھاگے کوٹو ٹارہنے دیں۔'' ''محمل!'' وہ بے یقین تھا۔معافی کے لئے جڑے اس کے ہاتھ بنچ گر گئے۔ممل نے ممہری سائس لی۔

'' بچھے کی سبارے کی ضرورت نہیں رہی ہے، ہمایوں!.... میرا بیٹا، میرے پال ہے۔ فواد نے بچھے کی سبارے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں لوگوں کی مختاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے ہے۔ فواد نے بچھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے۔ میں لوگوں کی مختاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کرلیں۔ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔''

اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فرشتے وہاں کھڑی رور ہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھے کر، وہ منہ ہے ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔

"آپ اس کا اور امتحان نہ لیں۔ اس سے شادی کر لیں۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں۔ ہمارا تیسرا اللہ ہے۔ آپ ہمیں جانے دیں۔ اب ہمارا ساتھ نامکن ہے۔"

وہ بھیگی آنکھوں ہے اسے دیکھے رہا تھا۔

"میں نے تہاری قدر نہیں کی مجمل!" وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکتہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔

" در دازه بند کر جائے گا۔"

اس کے الفاظ یہ وہ ذرا دیر کورکا، گریلٹائہیں۔ اب شاید وہ ملٹنے کی ہمت خود میں نہیں یا تا تھا۔ بہت آ ہت ہے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دردازہ بند کیا۔

وہ محمل کی زنرگی ہے جا چکا تھا۔

دوآنسواس کی بلکوں ہے ٹوئے اور گردن پیلڑھک سے۔

فرشتے کہی تھی کہ اس نے سانہیں، جب وہ برسوں پہلے اس بہتال میں "کھے" ہتا تا ہے ہاتی تھی۔ حالا نکہ وہ منظر تو اے آج بھی یادتھا، جو دہ نرس کے پکار نے پہ اُٹھی تھی۔ فرشتے کی اوحوری بات من کر ہی اُٹھی تھی۔ وہ جمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے، ہمایوں کو پہند کرتی ہے۔ گر جب فرشتے نے خود اپ رڈیے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے گئی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی۔ گر دُور اندر وہ ہمیشہ سے جانی تھی، اگر آرز و کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی اس غلط بہی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کررہا ہے۔ ہاں، وہ جانی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد ہاہر چلی گئی گئی۔،

وہ سب جانی تھی۔ یہ بھی کہ اب وہ معذور ہوگی تھی۔ ایک بے کشش عورت بن گئی ۔ ہمایوں نادم ہوکر پلٹا تو تھا۔ گرتھا تو مرد ہی۔ کب تک اس سے بندھار ہتا؟ جوکانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال بیں ایک انگوشی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا۔ اور اس کی مسلسل ' نواد بھائی ، فواد بھائی'' کی تکرار بیں' بھائی'' کا لفظ سمجھ بیں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک دن وہ پھر کسی وورس کورت کی طرف چلا جاتا۔ تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی ۔ گرتب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس بی بار بارٹو شے کا حوصلہ نہیں تھا۔ سواس نے ٹوٹا ہوا برتن بنے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معانی نہیں ما تی تھی۔ ہمایوں نے معانی ما تی تھی۔ ہمایاں الذہ مرد گئے معانی ما تی تھی۔ دہ بری الذہ مرد گئے

<u>س</u>- خير!

'' تیمور…..'' اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو بیار سے لایا۔

" مول؟" وه پچې نيند ميں تقابه

" تم نے ایک دفعہ مجھ سے بوجھا تھا کہ میں بوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اُداس کیوں ہوجاتی ہوں، ہے نا؟"

''جي ماما!'' ده نيم غنوره سابولا\_

" پت ہے، میں کیوں اُواس ہو جاتی ہوں؟" اس نے اپنے آنسو پو تخھے۔" کیونکہ وہ بہت مبر کرنے والے تھے۔" کیونکہ وہ بہت مبر کرنے والے بتھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔" اے بولتے ہوئے کہ کھا در بھی یاد آر ہا تھا۔

''مگران کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنوئیں میں ڈال دیا۔'' اس کی آنکھوں کے سامنے پچھمناظر تیزی ہے چل رہے تھے۔

" پھران کو چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا۔ ان پہ بہتان لگایہ ان کو برس ا قید میں رکھا گیا۔ اور پھراکی دن آیا، جب دہ ای مصر کے فنائس منسٹر ہے، جس میں بھی ان کو بیچا گیا تھا۔ اور وہ جنہوں نے ان پہ بہتیں لگائی تھیں اور بیچا گیا تھا۔ اور وہ جنہوں نے ان پہتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا۔ اور وہ جنہوں نے ان پہتیں معافی ما تھے آئے۔ وہ جنہوں نے ان کو ان کے پاس معافی ما تھے آئے۔ گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی ما تھے آئے۔ گھر اس عظیم ہستی نے پہلی جنہیں جنایا، پھر نہیں گو وایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے محر اس عظیم ہستی نے پہلی میں جنایا، پھر نہیں گو وایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور اکہ میں مبر کے اس مقام پہ بھی نہیں پہنچ سکی ۔۔۔۔۔ کیا تم س رہے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو پُو ما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔

ٹی وی لاوئے کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازمہاسکرین لگی تھی۔اس پر ایک خوب صورت منظر پوری آب و تاب ہے چیک رہاتھا۔

روشنیوں سے منور ایک بروا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع۔ اسٹیج پہبیٹی نامور دینی شخصیات ادر روسٹرم پہ کھڑا وہ مخص جو لیکچر دے رہا تھا۔

ٹی وی کے سامنے صوبے یہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز او نجی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین یہ موجود فخص کے کوٹ یہ نمودار ہوئے تتھے۔

ہمایوں نے ریموث رکھ دیا۔اب وہ بنا بلک جھیکے، ساکت جیٹا، اسکرین کو دیکھ رہا

''یے فیصلہ آج نہیں ہوا، بلکہ جیسویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن مرف عربی کا قرآن ہے۔اس کے تراجم قرآن نہیں ہیں۔''

وہ روشن چیرے دالا تخص اپنے خوب صورت انگریزی لب و کہتے ہیں کہدر ہاتھا۔ وہ تخری چیں سوٹ ہیں ملبوس تھا۔ چیرے پر نفاست سے تر اشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دارٹو پی۔ اس کی آئیمیں بہت خوب صورت تھیں۔ کانچ می محوری، چیکتی ہوئی۔ اور مسکراہٹ بہت دفریب تھی۔ کچھتھا اس کی محور گن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے مسکراہٹ بہت دفریب تھی۔ کچھتھا اس کی محور گن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے مجرے ہال میں سناٹا تھا۔ سب سائس دو کے اس کی بات سن رہے تھے۔

" آج کے دور کامسلم جب قرآن کھولنا ہے تو کہتا ہے کہ اے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آرہا، جس کے قصے وہ بچپن سے منتا آیا ہے۔ وہ انداز کلام جے سنتے ہی عرب

#### مصحف 🛞 426

کے لوگ لا جواب ہو جاتے تھے، تجدے میں گر جاتے تھے، فورا ایمان لے آتے تھے۔
آخر کیا دجہ ہے کہ اس قرآن کا لا کھا انکار کرنے کے باد جود ابوجہل بن ہشام جیسے لوگ بھی جھپ جھپ کرا ہے سفے آتے تھے؟ اور کیا دجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نہیں نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند شیخیں ہیں اور نماز روز ہے کے احکام؟"

جایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز او تجی کی ادر پھرمضطرب انداز میں اے واپس رکھ دیا۔

''کیا آپ نے ڈاکٹر مورلیں بکائی کا واقعہ ستا ہے؟'' اس نے لیمہ بھر کوتو قف کیا اور پورے ہال یہ نگاہ دوڑ ائی۔سب دم ساد ھے اس کوئن رہے تھے۔

ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد دوسال لگا کرعر بی سیمی، اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل سے ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جوعر بی ہم پڑھتے ہیں اس کا لیٹرل ورڈ میلنگ literal نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جوعر بی ہم پڑھتے ہیں اس کا لیٹرل ورڈ میلنگ word meaning ہمیں نہیں آتا ہوتا اور اس کا جو اُردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ اللہ نے نہیں اُتارا ہوتا۔ کی حد تک بیتر اہم اثر کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جانا جا ہتا ہوتا ہے وہ عربی کا قرآن پڑھے۔''

ہمایوں کے معوفے کے پیچھے جانے کب آہتد سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پک جھکے اسکرین کو دیکے رہی تھی۔ ''اب اس کے دوطریقے ہیں۔ یا تو آپ بوریء بی سیکھیں، یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پیاصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ این کوئون؟''

اس نے رک کر بال پہنگاہ دوڑائی۔

اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائیک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فورا آگے بڑھی اور مائیک تھاما۔''السلام علیم ڈاکٹر تیمور!''

'' وعلیکم السلام!'' وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف توجہ ہوا۔

" "سر! مجھے آپ کی بات من کر بیسب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل اور پیچیدہ زبان ہے۔ سی بات مشکل اور پیچیدہ زبان ہے۔ سی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ عام آدی اے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ "
وہ ذرا سامسکرایا، اپنا چمرہ مائیک کے قریب لایا۔

"بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لئے انگریزی سیمی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے، گر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی ہے۔"
آتی ؟……عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لئے بھی ہے کہ بیاردو سے بہت قریب ہے۔"
لڑکی نے لاجواب ہوکر گہری سائس بھری۔ چیچے پورے بال میں ایک جسم بھر گیا۔ "میراایک کوچن ہے سر!" ایک نوعم ، لمبا سالڑ کا مائیک پہ آیا۔" میں نے آپ کے پہلے والی پیچر سے متاثر ہوکر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا۔ گر قرآن پڑھتے اب جمھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ دل میں گداز نہیں بیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ دل میں گداز نہیں بیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذبین بین بیک رہا ہوتا ہوں تو میرا

تیمور نے مائیک قریب کیا، پھر بغور اس لڑ کے کو دیکھتے ہوئے بو جھا۔'' آپ کہیں حجوث تونہیں بولتے؟''

"جي؟" وه مجو نچڪا ره گيا۔

''ایک بات یادر کھئے گا،قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اُتر تا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، جوامانت کی راہ ہے ذرا ہے تھے اور

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### مصحف

پھران سے قرآن کی طلاوت چھین لی گئی،اور پھر بھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔'
ہات کر تے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ کی بھوری آ تھوں میں ایک کرب أبحرا
تھا۔اس کے صوفے کی بیشت پہ ہاتھ رکھے، فرشتے ساکت کھڑی تھی۔اس کے چیچے
ویوار میں شیلف بنا تھا۔ایک طرف میز تھی۔میز پہتازہ تہہ کی ہوئی جائے نماز ابھی
ابھی رکھی گئی تھی۔

ساتھ طیلف کے سب ہے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں کیٹی آیک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوب صورت تھا۔ سرخ ویلوث کے اوپر سلور ستارے۔ مرگزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گردگی آیک تہد جما دی تھی۔ اور وہ شیلف اثنا او نیجا تھا کہ اس تک اسٹول یہ پڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔

''جس محض ہیں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور دہ واقعی قرآن حاصل کرنا جاہتا ہے۔ ''اسکرین پے دہ روش چہرے دالاقتص کھرہاتھا۔ ''ہم حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل، گوارلوگ تنے اور بیٹیوں کو زعمہ وبانے والے وشی تنے لیکن ان لوگوں میں بہت می خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تنے، عہد کی پاس داری کرتے تنے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زعمہ در گور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے داری کرتے تنے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زعمہ در گور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کہ خوبیا بھی تھیں نہیں تھیں، جو فدیہ دے کہ اس بچوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جموث بولنا ہو۔ کر ان بچوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جموث بولنا ہو۔ کر ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا اور لوگ اس محض پہ چران ہوتے تنے جو جموث بولنا ہو۔ اس کے ہم لوگ اس کی بچھ سے محروم کر دیے اس کے ہیں۔ کو ذکہ نہ تو ہم کی عزت کی، یا کی کے دازگی۔''

وہ سیمینار دوہا ہے لائیوآ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی۔ اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے یہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لئے الجیٹل

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی دزٹ کریں . www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### مصحف 🍪 429

ڈز کی تیاری بھی شروع کرناتھی ،سووہ پروگرام چھوڑ کراُٹھ کھڑ کی ہوئی۔ تموں کے لئر کھانا وہ ہمیشاں سراتھوں سرخود تیار کرتی تھی۔ایک ایک سزی

تیور کے لئے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی۔ ایک ایک سبزی خود کانتی تھی۔ ہاں ، آغا جان کا پر ہیزی کھانا ملازمہ بنالیتی تھی۔

وہ سیر حیوں کے ایک طرف سے تکلتی ہوئی آغا ان کے کمرے کے دروازے کے باہررکی اور اسے ہوئے اشتہ کرلیا؟'' باہررکی اور اسے ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔'' آغا جان! آپ نے ناشتہ کرلیا؟''

وہ بیڈ پہ لیٹے تھے۔ان کے بونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑ ھے ہو گئے تھے۔اس کی آ ہٹ من کر انہوں نے آئکھیں کھولیں اور پھرمسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولا دیہ بوجھ بنے تھے مجمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔

" تيمور كهدر باتها، وه رات تك ينج جائے گا۔"

وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی۔

'' میں رات کو پچھ اپیٹل بتانے کا سوچ رہی ہوں۔ کتنے دنوں بعد ہم تینوں اسٹیے کھانا کھائیں گے، ہے تا؟''

آغا جان نے پھرمسکرانے کی سعی کی۔ اس کوشش میں ان کی آبھوں سے دو آنسو ٹوٹ کرگرے۔

"آپ فکر مت کیا کریں۔ میں ہوں نا آپ کے پاس۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بجھے شفا دی، آپ کو بھی دے گا۔ "اس نے نری ہے ان کے آنسو صاف کئے۔"اچھا، جھے شفا دی، آپ کو بھی دیتا ہے، بس گھنٹہ لگے گا۔ میں ابھی چلتی بوں، جلدی آنے کی بھے مسجد میں ایک لیکچر دیتا ہے، بس گھنٹہ لگے گا۔ میں ابھی چلتی بوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی بوگ۔" وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لئے کوشش کروں گی۔ پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی بوگ۔" وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لئے مردی۔

آغا جان اب سبك سبك كررور بے تھے۔

ہاہر آکر دہ سٹر حیوں کے باس ملے آئیے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی بونی نظم تھی۔ اس کے بال سمیٹ کراونجی بونی میں جکڑے، پھرایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔

وه آج بھی اتن ہی مبیح ، تروتازه اور خوب صورت تھی ، جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# مصحف 🍪 430

تھی۔ وہ اونچی بونی آج بھی اس بہاتی ہی خوب صورت لگ رہی تھی، جتنی پہلے گئی تھی۔ اور آج بھی ہر صبح وہ وہ بیں جاتی تھیں، جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اور آج بھی ہر صبح وہ وہ بیں جاتی تھیں، جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ (تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا) اور میز سے اپنا بیک اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے" آغا ہاؤس" سے باہر نکل آئی۔

#### 808

وہ مجد جانے ہے بل پندرہ منٹ کے لئے بس اشاپ ضرور جایا کرتی تھی۔اے کی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی، جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کراس کاشکر بیادا کرنا جائتی تھی۔

سنبری می صبح اُتری بوئی تھی۔ وُور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے علی منبری میں منبری میں ہوئی تھی۔ وور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ اس علی موہوم اُمید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بیٹے پہآ جیٹی۔ ہرسے کی طرح آج بھی وہ اس موہوم اُمید پہادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آجائے۔

رات خوب بارش ہوئی تھی۔ سرمگ سڑک ابھی تک مکیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اُداس می بیٹھی سڑک یہ چلتی چیونٹیاں و کیے رہی تھی۔

یندرہ منٹ ختم ہونے کوآئے ، مرووائر کی کہیں بھی نہیں تھی۔

مایوس ہو کرمحمل نے جانے کے لئے بیک اٹھایا۔

تب ہی اے سڑک پہ قدموں کی جاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سراٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آر بی تھی۔

کندھے پہ کالج بیک، ہاتھ میں موہائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے، جینز پہ ٹر نہ پہنے، چیونگم چباتی، قدر ہے جنجلائی ہوئی می وہ وھپ سے آگراس کے ساتھ جینج پہ میٹھی

بیٹی۔ محمل نیک ٹک اسے ویکھے جارہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی ، مگر آج سے پہلے وہ اسے د کھے کر اتن چوکئی نہیں تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اُ کتا کرموبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن تی دزٹ کریں . www.iqbalkalmati.blogspot.com

'' پیتہ نبیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔'' زیر لب غصے سے پر ٹیڑا کر اس نے بٹن زور سے دہایا اور موبائل بیک میں پھینکا۔

وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑ کی کو دیکھے رہی تھی۔ بہت دھیرے ہے اسے بچھ یاد آیا فا۔

وہ لڑکی اِدھر اُدھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں ہے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتہ محمل کی نگاہوں کا ارتکازمحسوں کر کے وہ چونکی۔

محمل نے ذراستبل کرنگاہیں جھکالیں۔ نیچے اس لڑکی کا بیک پڑا تھا، جس پہ جگہ جگہ جاک ہے اس کا نام لکھا تھا۔

"عشاء حي*در*"

وه زیرلب مشکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔

''ایکسکوزی!''اس نے چیونگم چبانا روک کرایک دم محمل کومخاطب کیا محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔

"جي؟"

"میں روز آپ کو دیکھتی ہوں اور ......" اس نے محمل کی گود میں بیک کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔اور آپ کی اس بک کوبھی۔آپ آئی کیئر سے اسے رکھتی ہیں۔اس میں کیا کچھ فاص ہے؟"

محمل نے سر جھکا کرسفید قرآن کو دیکھا، جس کی صاف جلداب خستہ ہوگئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑھئے تھے۔ وہ ویکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب گئی تھی۔

"خاص تو ہے۔"اس نے مسکرا کرسر اٹھایا۔

"احیما۔ واکس سوائیش ؟" و متجسس ہوئی۔

"اس میں کسی عشاء حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لئے پچھے میسجز ہیں۔اس لئے اپنیش تو ہے۔"

وہ لڑکی میک تک مند کھو لے اے ویکھے گئے۔

" کون .....کون ،عشاء حیدر؟" بهت دیر بعد بمشکل وه بول پائی تقی \_

"ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی اڑکی، جس کولوگوں کی با تنبی ممکیین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی ہے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔"

ای کے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دُورے آتی بس کو دیکھا۔
"میں جلتی ہول، تمہاری بس آگئ ہے۔" وہ سفید جلد والی کتاب اور بیک اٹھائے اٹھائے مطری ہوئی۔ وہ کوئی۔ وہ کوئی۔ وہ کوئی۔ وہ کوئی۔ وہ کوئی۔ وہ کوئی۔ سٹسٹندری بیٹی تھی۔

بس قریب آ رہی تھی۔

محمل چھوٹے چھوٹے قدا ٹھاتی بینے سے دور جانے لگی۔ ''سنیں .... بات سنیں .....ایک منٹ رکیں۔'' یک دم وہ بے چینی سے اُٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لیکی۔

# (تمت بالخير)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

قارئین کےنام ۔۔۔۔

محترم قارئین 'مصحف' آپ نے خریدی اور پڑھی اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔

ہے نے اس کتاب کوا ہے عزیزوں میں متعارف کرایا اور اپنے بیاروں کو تحفے میں

و \_ كرآب في كيامحسول كيا؟

قارئین (مصحف" کے آئندہ کلر ایڈیشن میں آپ کی رائے بھی شامل کی جائے گا۔آپانی رائے ادارے کو مجھوائیں آئندہ (مصحف" کے گفٹ ایڈیشن میں آپ کی۔آپانی کی جائے گا۔اگر آپ اپنی تصویر بھی دینا جاہیں تو وہ بھی شائع کی

آ پائی رائے ای میل info@alquraish.com پر بھی بھیج کتے ہیں۔ اپنانام، شہر کانام، تعلیمی قابلیت، کے ساتھ ارسال کردیں۔

شکر ہیر ادارہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی دزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# القريش يَبُلي كيشنز

سَركار رود چوك أرد وبازا راكه هور 042-37652546, 37668958

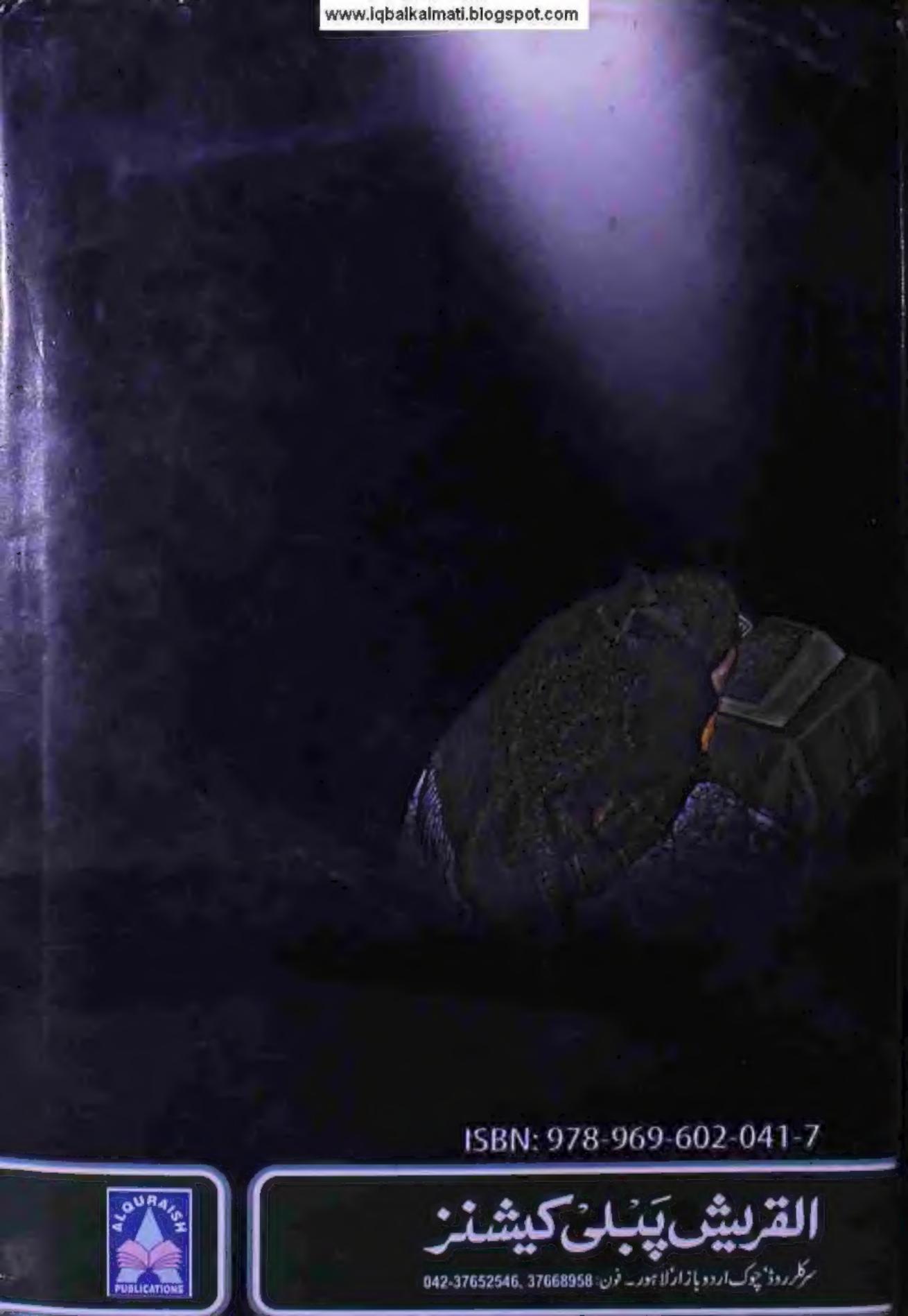